



از: حضرت شاه ولی الله دیلوی

مترجم: (بنويجي) فالى وَسُهُوي



# www.besturdubooks.wordpress.com

فقه عمرٌ نام كتاب شاه ولى الله دېلوگ تاليف ابو یخیٰ امام خان نوشهروی مترجم علم وعر فان پبلشر ز'لا ہور ناشر راجه نعمان ابتمام عمنج شكرير نثرز 'لاجور يرنثرز ایک ہزار بارل اول .ون2005ء سناشاعت -/220 روپ

ملنے کا پیتہ علم و عرفان پیلشرز علم و عرفان پیلشرز مان میلشرز - دور فال پیلشرز - دور فال مقب میاں ادکیت ، 7352332 اردوبازار لاہور فون 7352332

## فهرست مضامين

| صنح | مضمون                                    | صنح | مضمون                                     |
|-----|------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| -   | كتابالطهارة                              | rr  | خطبه : از شاه ولی الله محدث د ولوی        |
| ~1  | كيفيت وضو                                | ro  | مقدمه : از شاه و لی الله محدث د بلوی      |
| rr  | وضويس تمن تمن مرتبه اعضاء پرپانی بهانا   | "   | دعزت فراجتادات بن معيب بي                 |
|     | المنز                                    | "   | شريت كولاكل المعد                         |
| //  | المحصت بإجر حمليل                        | 77  | قامنی شر ت کے ہم تحریری فرمان             |
| **  | فر هيټ نيټ و ضو                          |     | سنت نبوی سے عموم قر آنی کی مخصیص اور      |
| //  | تجديدوضو                                 |     | مجمل آیات کی تغییر                        |
| **  | مبنى كے لئے تيم                          |     | خبر واحد كي پهلي مثال (خبر احاد جو صدوق   |
| //  | من ذكري تجديدو ضو                        | "   | ے معقول ہو ،آئر چہ خلاف قیاس ہو)          |
|     | فرون فدى يرطسل واجب بياتجديدوضو          | "   | باتع كالكيول عن قاطل يرديت كالدار         |
| 0   | عن ب                                     |     | تول فبر واحد کی دوسری مثال (معتول کے      |
| //  | اكر بعل عى باتد لك جائ توباتد ومولي      | FA  | ور الله الله الله الله الله الله الله الل |
|     | آواب الخلا ( کھڑے ہو کرول کرنامنع ہے)    | **  | قول فبرواحد كي تيسري مثال (ديت جنين)      |
| **  | ازاله مجاست پانی ند ملنے کی صورت میں ملی | "   | قبول خبر واحد كى چو حمى مثال (وبازده علاق |
| П   | - 7:                                     |     | ي استقراره قيام كامنك)                    |
| //  | 5 40.00 32                               | r.  | العان شرط قياس                            |
| //  | چ کی موزو پر سے کاوقت                    | rr  | علم بحل جلول                              |
| 14  | طسل جناست                                | //  | 315                                       |

| أمين       | فهرست مضا                              | 4     | ئ <b>ق</b> نە عمر "                                                      |
|------------|----------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳         |                                        | ړس (خ | عسل واجب                                                                 |
| #          | نفلیائے حضرت علی الاجہد                | ;     | نجاست منی معلوم ہونے پراعاد و نماز<br>نجاست منی معلوم ہونے پراعاد و نماز |
| 10         | تفایائے حضرت اس عبات اسلاماللہ         |       | به مسئله مهاجرین وانصار کی مجلس میں                                      |
| //<br>/\   | فغایائے حضر ت این عمر ا                | "     | امحاب بدر سے التجا                                                       |
| 74         | خفاما ئے حضرت ائن مسعود م              | // // | امهات المومنين سے خفیل                                                   |
| //         | خفایائے حضرت او موکی اشعری ا           |       | محض د خول ذَكر ياخروج منى دونول پرسزاك                                   |
| //         | خفايائے معزرت زيد من ثابت              | ٥٠    | نوعیت نفس مسئلہ کی نوعیت پر ہے                                           |
| AF         | خفاما ئے حضر ت عبداللہ بن جابر ا       |       | علاوت قر آن حالت جنامت میں                                               |
| "          | خفايائے حصرت سيدة النساء فاطمة الزہرۃ  | "     | جنبی حلاوت قر آن نه کرے                                                  |
| "          | خفايائے ام المومنین حضرت عائشہ معدیقہ  | ا۵    | مباشرت در مباشرت میں تحرار وضو                                           |
| 44         | كتاب الصلوة                            | "     | حمام کے آواب                                                             |
| #          | بابه ی صلوه ک <del>تا</del> کید        | ٥٢    | جمام میں عسل کے آواب                                                     |
| "          | او قات ِ مسلوٰة                        | //    | یانی کی طعبارت (آب سمندر)                                                |
| _ [        | او قات صلوة میں او موی اشعریؓ کے نام   | sr    | ظروف متى كااستعال                                                        |
| <b>4 r</b> | حعزت عمرٌ كافرمان                      | //    | زن حائ <b>ص كاجموثايانى</b>                                              |
| ۷۳         | نمازجمعه كاوتت                         | //    | غیر مسلم کے ہاتھ کایانی                                                  |
| //         | نماز فبخر کی سور تبمی                  |       | نجاسات ہے طہارت (ابول ہے، ۲ منی ہے)                                      |
|            | نمازظمر کے او قات میں حضرت عمر کے پہلے | ۵۳    | کھال کی طہمارت                                                           |
| #          | أهارواجتهاد                            |       | جسد انسان كاخون                                                          |
| ۳ م        | عصركاونت                               | "     | ور ندے کی کھال                                                           |
| //         | نمازِ مغرب کے لئے                      | ۵۵    | مسائل فيتم                                                               |
| #          | نماز عشاء کے لئے                       |       | جنبی کے لئے تیم رواشیں                                                   |
| 43         | عشاء کے بعد عام تفتیکو منع ہے          |       | روایت سنن نسائی                                                          |
| <i>"</i>   | نمازباجماعت کی تاکید                   |       | خفایائے حضر ت ابو بحرا                                                   |
| #          | م من چوں کو مف ہے بٹاکر چھیے کر دو     | #     | خفایائے حضرت عمرٌ                                                        |

| بامين | فرست مض                                   | 5  | ئن <i>د</i> عر"                              |
|-------|-------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| AF    | لباس کے مرفی ایک عدد میں جواز مسلوۃ       | 40 | اقامت شروع ہونے پر دوسری نماز عبول نسیں      |
| //    | مرف تدعی جواز مازاد                       | 44 | اذان کے وقت نوا قل                           |
| 10    |                                           | "  | جماعت ہور عی ہور نوا قل                      |
| Nivo  |                                           |    | مقتری اور امام ہر دو کے در میان دیوار و فیرہ |
| 11    | معصم براستعال فرش كاجواز                  |    | ما کل ند ہو                                  |
| AT    | قبله صلوة                                 |    | امام مسلوة كو قارى موناجا ب                  |
| //    | .>                                        |    | جب که مقتدی ایک علی محض ہو                   |
| 14    | نماز کے آواب                              | "  | کهانالور نمازیک وقت در چیش جول!              |
| //    | تسوية الصفوف                              |    | جكه ول ورازير طبيعت ماكل مو!                 |
| //    | نبازی د عائیں                             | 44 | اذان کے سائل                                 |
| 11    | يوفت ضرورت نماز مي بآواز بلنديز منا       |    | آغازا سلام عى نماز ك لخ سجد عى جع            |
|       | عمير تحريمه على دونول باتع كندمول تك      | "  | 3 182 x                                      |
| 44    | th                                        |    | الافن كالتداش معزت مركاري                    |
| //    | سو زائد                                   | 49 | عزعمير عما قامت كالمات جلدى واكر             |
| 44    | جرى نمازول عى المماللة جر عدارا           | ۸. | بالساجد                                      |
| ٠.    | فاقحد طف امام کی ۳ کید                    |    | مجد على وسعبازى اور انظوارة                  |
| •1    | فازعی کونی سور تمی پزھے                   |    |                                              |
| 41    | مالت قيام عمارات                          |    | مجد عن مغائل                                 |
| "     | فرى سر غى                                 |    |                                              |
| 40    |                                           |    | 次にこびんとはしいりのかんで                               |
| 40    |                                           |    | فيرسلول كمعلدى بعد ازتطير جوازسلوة           |
| "     |                                           |    | مجے اندرووستونوں کے درمیان نمازی منا         |
| "     | امير الموضين نے تماز على كولى سورت يومى   |    | سنون مجرے لیا۔ 10 مانوب                      |
|       | مالت قيام سلوة عي امور خارج كاو بن عي آنا |    | م يون عي الما الالا                          |
|       | رخاليدي                                   |    |                                              |

| ضامين | فرست من                                              | 6   | فقه عر"                                |
|-------|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| ur    | نهان عمر کے بعد نوا فل                               | 41  | حضرت عر" ك اختيار و ترك ر فع اليدين پر |
| 111   | نماز مغر جا هج مجل نوا فل                            |     | شاه ولى الله كالحائم                   |
| //    | مزين ادائے نوالفل الاح الاح الاح الاح الاح الاح الاح | 44  | حالت ركوع ميس كحضنے پر با تھ ركھنا     |
| 110   | مجدة شكر كے مواقع hesiurdule                         | //  | ر کوع و سجده کی د عالور عنوان          |
| //    | حالت قعده                                            | 44  | مجده گاه پر کسی شے کا استعال           |
| //    | نوا فل غير راتبه مين صرف ايك ركعت پر أكتفا           | //  | دعائے قنوت                             |
| //    | اعادة نماز                                           | 1   | تشدے سائل                              |
| //    | التزام و تبلغ تهجد ، نوا فل غير راتبه كي تعداد       | 1+1 | سائل درود                              |
| 110   | ادائے نوافل مجد کی جائے گھر میں                      | //  | كيفيت "حليم"                           |
| //    | نمازجعه (نمازجعه من مقام کی توسیع)                   | //  | مجدة سو                                |
| 114   | اذان جمعه                                            | 1.7 | قعر صلوة                               |
| 114   | جعد کے روز سفر منع نمیں                              | 1.5 | تعرے لئے۔ خری سافت                     |
| //    | حواشى                                                | 1.1 | دوران نماز تكسير كاستله                |
| irr   | كتاب البحائز                                         | 1.0 | حالت نماز مي باتھ كاشاره               |
| ira   | المقيناء تت زع                                       | "   | عیدین کی تعبیریں                       |
| "     | تد فين موتى كاجر                                     | 1.4 | نوافل (سلوة عيدين كي سور تمي اور خطب)  |
| ITT 2 | عسل ميت كياني يم كن جيزول كاستعال جائ                |     | نمازاستقاء                             |
| "     | شوہر کیلئے دوی کی نماز جنازہ کی امات                 | 1.4 | تمازته                                 |
| 112   | پارچات گفن                                           |     | تعدادر كعات تراوح                      |
| IFA   | جنازہ کے مراہ آتش کی ی کوئی چیز نہ ہو                | "   | كيلة القدر                             |
| "     | احرام منت مجيرات جنازه                               | "   | نمازجاشت                               |
| 15.   | مجد میں نماز جنازه                                   |     | لمازور                                 |
| "     | نماز جنازہ کے لئے ور ٹائے میت کا تظار                |     | مجدہ ہائے محر کے نوا قل                |
| IFI   | میت چھوٹے پر مسل واجب نیس                            |     | نوا فل فجر كاوتت                       |
| "     | غیرمسلم کی میت کے ساتھ چلنا                          | III | تمازعمر                                |

| -    | فهرست مف                                                                                                                                          | 7    | فقته عمرٌ                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| ۵۳۱  | مدقه میں دیا ہوامال پیر خریدنا<br>ماد قد میں دیا ہو اللہ کا اللہ میں اللہ میں دیا ہو اللہ کا اللہ | IPT  | موتی کی بڑیوں پر نماز پڑھنا               |
| IMA  | ز گوة صرف حکومت مسلط خزانه میں داخل سیجئے<br>درکاری میں داخل سیجئے                                                                                | #    | مر قد کی شکل موتی کا تذکره                |
|      | جب قرض اور نصاب دونول ليجا جو جائے                                                                                                                |      | صرف دوناجائز ہے                           |
|      | مد قات بس الل كتاب كااستحقاق                                                                                                                      |      | حواشی                                     |
|      | مقروض کی عائے قرض خواہ پرز کوۃ واجب ہے                                                                                                            |      | كتاب الزكوة                               |
|      | عطایا میں زکو ہواجب شیں                                                                                                                           |      | نصاب (مصطلحات نصاب، شتر و چه بائش)        |
| #    | معدقه دين والاا پنامال خريد سكتاب جبكه وه                                                                                                         | #    | ماْپ، کیل ،اوزان                          |
|      | ایک مرتبه فروخت ہو چکا ہو                                                                                                                         | #    | لونث كانصاب ذكؤة                          |
| IMA  | بوشیده اموال کی تفتیش                                                                                                                             | #    | بحرى اور بميز كانصاب زكوة                 |
| //   | عشور میں بحسب احوال تفاوت در جات                                                                                                                  | #    | چاندى كانمساب زكوة                        |
| 14.4 | لقط میں خس                                                                                                                                        | 16.0 | بری بھیو کے ہے شار میں آئیں سے محر        |
|      | حواشي                                                                                                                                             |      | ذ كؤة مِين نه لئة جائين مي                |
| ا۵ا  | كتابالصيام                                                                                                                                        | #    | ساگ پات پر ز کوٰۃ نہیں                    |
| 10 = | روزه میں بعض انعامات کا سبب حضرت عمر میں                                                                                                          | #    | اموال يتامي پروجوب ذكرة                   |
| 100  | یوم شک میں روزہ رکھنا منع ہے                                                                                                                      | 16"1 | غلامول کے اموال پر وجوب زکوۃ              |
| #    | ایک مینے کے دن                                                                                                                                    | #    | ز کوه میں نبید                            |
| 104  | طلوع سحر کے شک پر                                                                                                                                 | #    | مستنثنيات زكوة                            |
| //   | اروزه میں مبادی مباشرت                                                                                                                            | le t | ذ كوةِ اسيال                              |
| 10.4 | تعجيل افطار                                                                                                                                       | #    | اسپ کی ز کوه کانساب اور غلاموں میں ز کوة  |
| 164  | روزه میں ترک معاصی                                                                                                                                | #    | الله مسكس وزن كے يانے سے ذكو 50 اجب بے    |
| "    | عا شور ؤمحر م کاروز ہ                                                                                                                             | 166  | اموال زئوة مي سے مستثنيات                 |
| "    | صوم رمضان کی قضاحشر و ذوالعجه میں                                                                                                                 | וריר | وواجناس جن سے تمل نکل سکتا ہے             |
| "    | صو م و بر                                                                                                                                         | IFA  | شمد پر ز کوه                              |
| "    | محبت صوم                                                                                                                                          | "    | وباغت شده کمالول پرزگوة                   |
| 170  | احتکاف میں پر دہ کی نو میت                                                                                                                        | //   | ذكوة بش مالكول كى روزى پر با تحد ندوا لئے |

| مامين | فهرست مض                                                | 8   | فقه عمرٌ                                        |
|-------|---------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|
| 121   | تعمير كعبه كالمترائي كيفيت                              | 1   | عورت كيليح نغلى روزه ركهنا شوہر كے اذان سے      |
| 120   | 40/01                                                   | 1   | نغلی روزه کا تُواب                              |
| //    | طواف کعبہ میں رمل (شواط) کی مجیست                       | ודו | صوم رجب التزا أركمنارسوم جالجيت سے ب            |
| "     | حجر اسود کی تقبیل والتزام ، سنت ہے ا <sup>008 ۱۷۱</sup> | //  | عیدین کے دنول میں روزہ منع ہے                   |
| 144   | عتواتِ سعى                                              | "   | روزه میں سواک کرنا                              |
| //    | عرفات ميس جمع بمن الصلوتين                              | 145 | كتاب الحج                                       |
| 144   | يوم عرف ميں روزه                                        | FFF | ماہ ذوالحبہ کے سواد وسرے مینوں میں عمرہ کا جواز |
| "     | مز دلقه کے اعمال                                        | "   | سنر حج میں عورت کے لئے محرّم اور محافظ          |
| 144   | تلبيه كاآخرى وقت                                        |     | ضروری ہیں                                       |
| //    | قرباني كاوفت                                            | 172 | ميقات ِاحرام                                    |
| //    | ر می جمره کس مقام ہے کی جائے                            | #   | اینے مہل ہے او ھراد ھراحرام ہاند ھنا            |
| 149   | احرام میں سر کے بال محو ند صنا                          | AFI | حالت احرام میں معطرات کااستعال                  |
| "     | عقبه میں قیام شب                                        | 179 | تملييه                                          |
|       | رمی میں سواری بغیر عذر منع ہے                           | 14. | الل مكه كے لئے وقت احرام                        |
| IA•   | رمی جمار کے آخری او قات                                 | #   | اللوفاق کے لئے احرام میں توسع                   |
| #     | منی میں قیامِ شب                                        |     | حج ا فر ا د                                     |
| "     | منی میں قصر صلوٰۃ                                       | 121 | 5 <sup>7</sup> 5                                |
| IAI   | منی اور محصب میں ادائے جمعہ                             | "   | حج عمره کی <del>تا</del> کید                    |
| "     | واوی محصت میں استراحت شب                                | "   | قران ،افراد ، تمتع                              |
|       | طواف وداع                                               |     | ججتمتع كے بعد قيام مكه نه جو تواجر تتع باطل     |
| IAP   | محالت مجبوری عورت کا آخری عمل<br>سه                     |     | ہو جا تا ہے                                     |
| I۸۳   | ر تملین احرام                                           | #   | عمر ہ اور حج دونوں کا میقات ایک ہے              |
| #     | نکارج محرم                                              |     | عمره يعداز فراغ حج                              |
| #     | حالت احرام میں عسل کرنا<br>- است احرام میں عسل کرنا     |     | مكه معظمه ميں جج كے ابتد اكى رسوم               |
| #     | محرم کے لئے غیر محرم کا کیا ہوا شکار                    |     | طواف کعب بمنز له مسلوٰة                         |

| -           | فهرست مض                                      | 9    | فقنه عمرٌ                                         |
|-------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| 7+1         | نقود کے مختلف اجزاب میں دست بدست تباولہ       | IAM. | احرام میں ایک اور استثناء                         |
| r•r         | مشاب ريوا                                     | #    | احرام میں مختلف جانوروں کے شکار پر فدیہ           |
| #           | -turduboo.                                    |      | شكار بالتعمد پر فديه                              |
| WWW.X       | غلام کی بیع پر غلام کے مال کامعاملہ           | l    | نڈی پر فدیے                                       |
| r•r         | خرید کرده مال پر قبضہ کرنے ہے تعبل            | "    | فدیہ میں تورع کی مثال                             |
|             | دوسرے کوچے کرنامنع ہے                         | #    | اگر متمتع وقت پرروزه ندر کھے تواس پر ایک          |
| #           | سودے میں بعض شرطوں کی تا تیر                  |      | قربانی واجب ہے                                    |
| //          | سی ال یا جنس کے لئے پینٹھی رقم دینا           | 147  | اگر بدی کوراسته میں ذخ کرنادر <del>پی</del> ش ہو؟ |
| r+#         | نرخ کی کمی پیشی                               | //   | منی ہے والیس کے بعد قیام مکہ میں تحدید            |
| //          | منع احتكار                                    | #    | راہ میں مجبورا حاجی کو تاخیر ہو جائے؟             |
| ***         | مالِ مفلس کی تعلیم اس کے قرض خواہوں میں       |      | قربانی کے روز نحر بھول جائے؟                      |
| r•4         | جوشر طدریون کوز بربار کرتی ہے                 | IAA  | سنرج میں حدی خوانی کاجواز                         |
|             | مضاربت                                        | #    | سنرج میں خیمہ استعال کرنے کاجواز                  |
| #           | مزارعه اور متونی کا پیدواریس حصه              | ΙΛΦ  | حواشی                                             |
| ļ           | مز ار عول پر شھی                              | 190  | كتاب البيوع                                       |
|             | چراکا بی الله اوراس کے رسول کی ملکیت بی       | 144  | تجارتی منذبوں کے آواب                             |
|             | مصالح زمان کے مطابل ارامنی یاچرا <b>گا</b> وگ | #    | حرام چیزوں کی ہیمیا عث لعنت ہے                    |
|             | مبلی حق سر کار ،جس کے معاوضہ میں              | 144  | فروخت كننده اور خريد ار دونول كمب تك اپتا         |
| 1+4         | اصل مالک کو کوئی ہے نہ دی جائے                | •    | حق استعال كريكة بير؟                              |
| <b>r•</b> A | عطلائے جاکیر                                  | #    | خريد امى ك بعد بالع اور مشترى كى طرف ي يحيل       |
|             | الرس فياغلام فريد ليابوجوفريد الكاعرم         |      | مشتری کی ذمہ واری کب سکے ہے؟                      |
| PI+         | دوسری دهات سے لمی ہو کی جاندی کی جع           |      | حرام است فروختن نقتر وجنس آل يعني طلابه طلانقره   |
| "           | نیلامی کا جواز                                |      | به نقره ، محرد ست بر یکے برابر و میکر دروزن       |
| #           | جواز مضارست                                   |      | مغروش ما مندایس را محرآن که فروشی جموزن           |
| "           | سواری کے کرایہ وار کاذمہ کمال تک ہے؟          | 144  | ربابمهوزك                                         |

| بالمين     | فهرست مض                                           | 10            | فقه عمرٌ                                         |
|------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| rrr        | جیم الرکیوں کے تکاح بران کااذن ضروری               | PII           | ا فرآده ذمین کا قبعنه                            |
|            | ہے جبکہ ولی نہ ہوا ماران                           |               | حواشي                                            |
|            | عقد مناكحت پر دو كواه كوك عوال ؟                   | 112           | •                                                |
| rrr        | مر د عور ت کا تخلیه کس حالت میں جانتری ہے۔<br>الاس | PIA           | جے ہد کیا گیا ہواگر وہ اس پر قبضہ نہ کرے         |
|            | مسلمه اور غيرمسلمه دونول كاليجاحهام كرنا           |               | اور کو نسابہہ واپس ہو سکتاہے                     |
| ተሥሞ        | آزاد اور غلام (مردوزن کی تزوج کاجواز اور تمجه      | //            | حواشي                                            |
| #          | آزاد غیر مسلمہ سے مناکحت پر تفریق                  | PPI           | كتاب <i>المكاتب</i> ه                            |
|            | شرح روایت نمبر 354                                 |               |                                                  |
| rra        | ملک میمین (غلام و کنیز) دونول مال بینی کا          | l             | 1                                                |
|            | معامله ٔ مقاریت<br>مستند :                         |               | •                                                |
| ۲۳۷        | شوہرا پی شرائط ہے زائد کا مستحق نہیں               |               | <u> </u>                                         |
| //         | شوہر خود عائد کر دہ شر انطاکا پایمہ ہے             |               | معمونی خور دونوش کے مچل                          |
|            | مهاجرہ ہے بدوی کے نکاح کی ممانعت                   |               | بيش قيمت افتاده مال                              |
| rra        | اغلام اور کنیز کے تواعدِ از واج اور عدت<br>-       |               | لقطة مس كي حفاظت ميس يجمه خرج بھى ہوتا ہو        |
| rrq        | ولى بريوفت نكاح عورت كى ستر يوشى واجب ب            | t#2           | كتاب النكاح                                      |
|            | عقدزانيه                                           | rra           | <del>تا</del> کیدنکاح                            |
| ra.        | پوشیده نکاح                                        |               | تزویج، تو محمری کا پیش خیمہ ہے                   |
|            | * **                                               | ۲ <b>۴•</b> . | كنيرول كے لئے بھی الجھے مرحلاش كرو               |
| 761        | د عوت طعام میں منع تفاخر<br>تنین                   | #             | ماکره عور تول کی برتری                           |
| ror        | تفلیل مر<br>آتی سے سام میں میں میں                 | //            | نكاح جالجيت اور اسلام دونول ميس مفيد ب           |
| ram        | تفکیل میر ہے تکمٹیر میر کی طرف رجوع<br>اکا ماں ق   |               | کفومیں تزوّج                                     |
| ///        | مسائل طلاق                                         |               | اجازت ولی کے بغیر نکاح ناجائز اور امام کواس<br>* |
| //<br>F51  | تطليقات على شكاليك طلاق مونا<br>مى دىندى نقط       |               | کے منتخ کا حن ہے<br>م                            |
| 751<br>752 | شاه ولی الله کا تعض<br>مند به مند                  |               | نکاح پر محوابول کی نوعیت<br>سب                   |
| . 52       | طلاقِ بسَةَ                                        | 777           | ولی کے بغیر نکاح کرنے والی زانیہ ہے              |

| سامين | فهرست مض                                  | 11  | فقه عمرٌ                               |
|-------|-------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| 141   |                                           | FOA | زوجه ٌمفقود الحمر كي عدت               |
| //    | بطور نداق طلاق كاو توع موجانا             | 109 | مفقود الخبر شومر يرحضرت عثان كافتوى    |
| //    | ریوانے کی طلاق ۱۳۵۲ میں                   |     | مفقود الخبر شوہر پر حضرت علی کا فتوی   |
| //    | تغییر فتوی در تبول شادت زن الالالالای     |     | ا چی زوجه کومال کهه دینا               |
| r Z K | ورمعامله یے از کنایات طلاق                | 11  | حائض کی عدت                            |
|       | طلاقِ مَره                                | 149 | مطلقه ایک یادوطلاق کے بعد شوہر اول سے  |
| //    | قرامت خامه میں جمع منکوحات                | TYP | کب نکاح کر عتی ہے ؟                    |
| 727   | مباثرت                                    | "   | ام الولد                               |
| //    | رضاعة الكبير                              | //  | غلام کی تعذیب،اس کا آزاد کر اے         |
| li    | حد مماوى زنا ب                            | ryr | بغير طلاق باندى كى يضاجائز             |
| 720   | طاله آخرالاجلين                           | *** | عدت مطلقه کی آخری حد                   |
| //    | زن نیک نمادوزبان در از کادین می در جه     | 4 1 | طلاق د جعی کے بعد جبکہ مورت کور جوع کی |
| 140   | دو حقیقی بهول کاایک شوہر                  | 710 | اخلاع نه ہو                            |
| //    | مورت كو مجير طلاق كالعداس كى طرف          | "   | زوج ے زک مقارب کامند                   |
|       | ے تمن اور ایک طلاق کی تا غیر              | N P | آزاد کردماندی جسے آقائے مقارمت         |
| 144   | "انت طالق" ے مراد                         | 777 | نسيس                                   |
|       | "امرك بيدك" عجم ا بنا اختيار ب            | "   | سع مرل                                 |
| 141   | ب عمر                                     |     | التبراء كنرمرف ايك طرتك                |
| //    | كنايات طلاق من لفظ" ظليه "و" ريه "و       | F14 | ممائ قياف مولود كالتحقاق               |
|       | "بات "و"حرام "وفيره عمراد                 | "   | لعان                                   |
| 144   | غلام اچی منکوحہ کی طابق کاخود عثار ہے ،اس | *** | استبراه کنیز (کررستله)                 |
|       | كامالك نسيس                               | F10 | الكان نب                               |
|       | شوېر اور زن د و نول يس ايک مسلمان بهو تو  | +4. | منفي اوراس كي زوجه من تغريق            |
| r.A.  | تفريق واجب ب                              | //  | مقد عي وعالمي وليان مكتاب              |
| //    | اقرارزوجيت كى تفى كذب ب                   | "   | ***                                    |
|       |                                           |     |                                        |

| بالمين     | فهرست مض                                                                | 12  | فقه عمرٌ                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|
| 711        | بوغ کا تظاری دی اور دادی این اور دادی دادی دادی دادی دادی دادی دادی داد | rA. | عورت كالشحقاق رجعيت                             |
| #          | اگر باندی خود کو آزاد ماکلاعقد کرلے؟                                    |     | تا تيرواجب كرنے والے كلمات من أيك               |
| #          | مع وے میل از وقت ولادت بر عظمال از وقت ولادت بر عظمال                   | "   | طلاق ہمی ہے                                     |
| PAS        | قیاف پرم <sup>ار</sup> نسب                                              | PAI | خلع                                             |
| r4.        | حواشی                                                                   |     | شوہرزنِ مطلقہ کے نفقہ دیکنی دونوں میں           |
| 79Z        | احكام رياست                                                             | PAI | سى كامكلف شيس                                   |
| <b>799</b> | انفصالِ مقدمات                                                          | PAP | مطلقہ عدت میں تکاح کرنے تواس کی سزا             |
| ۳••        | فریقین میں مصالحت کی کوشش                                               | "   | كنير كاستبراء_ (در صورت بحرار مسئله)            |
| //         | کمآب و سنت اور اس کے نظائر                                              | #   | شوہر عنین ایک سال تک علاج کرائے                 |
| #          | مد می کی ذمه واری                                                       | #   | ذمانہ عدت میں بچے کے لئے جانا منع ہے            |
| #          | قانون شمادت (مجلود، كاذب، غامب حقوق،                                    | rar | مدی الی عدت شوہر کے محریس اسر کرے               |
|            | مر دودالشهاده بین)                                                      |     | فریب ہے حاصل کردہ طلاق عدم و قوع                |
| #          | انساف طاہر پرے،اے خفایاے تعلق سی                                        |     | مظلومه مشوہر بمنزله مطلقه کے ہے                 |
| F-1        | فعل مقدمات صرف امير كامنعب                                              | ۳۸۳ | الجلاء                                          |
| r•r        | فیملہ پر نظر ٹانی امیر کا حق ہے                                         |     | دمشاعة الكبير(جودت بحرادستلد)                   |
| <b>r•r</b> | حضرت عمره می مشاورت                                                     | raa | كنير والدي فرزند مقارمت ندكر ب                  |
| #          | عمدر سالت اور زمانه کمایعد                                              |     | الل كماب كافعة أكر جائز ب توان كى               |
| ۳۰۳        | كذب شهادت بميشه كے لئے مر دود الشهاده                                   |     | عور تول ہے نکاح بھی جائزے                       |
|            | مادیت ہے                                                                |     | محرنساري ويو تغلب كے نقد كى ممانعت              |
| #          | مر سرِعد الت قامنی کی تعریف منع ہے                                      |     | ح مت متد (جودت بحراد مسئله)                     |
| r.a        | کذبِ شادت پر تغیش کی مدایت<br>م                                         |     | طلاله (بصورت تحرارمسکله)                        |
| #          | مرمی اور متهم دونول مر دود الشماده بین<br>مرمی اور متهم                 |     | احرام جج میں نکاح باطن ہے                       |
| #          | عدائت فاروقی کے تصلے                                                    |     | زن مجنوند يابر ومدے ناوانسى ميں عقد ومقارمت<br> |
| #          | جس کام میں کسی کا ضررنہ ہو ،اس میں رکادث                                |     | تعليم قرآن پرونطائف                             |
|            | امتع ہے                                                                 | #   | مغیرالس قلام آزاد کرنے کی جائے اس کے            |

| فهرست مضامین                                            | 13          | فقه عمرٌ                                  |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| قتل خطاک و ایج                                          | r.1         | وحمى سزا                                  |
| المام الك اور الم شاقعي كافتوي                          | 11          | امام مالك كافتوى                          |
| شاه ولى الله مساحب كالحاكمه المراكم الله مساحب كالحاكمه |             | سائل ہیہ                                  |
| واژه ، بنلی اور پلی کی دیت                              |             |                                           |
| امير المومنين كى حرص حديث اور شوبركى الاللا             |             | حواشي                                     |
| دیت میں زوجہ کاتر کہ                                    | <b>F</b> II | كتاب الحدود                               |
| تعلّ خطا کی دوسری مثال مثال                             | rir         | سزائر تم                                  |
| غفلت میں قتل کرنے پرسز امیں اضافہ ۲۲۷                   | -10         | سزائے نا                                  |
| ور ٹائے متحول سے سفارش                                  | 710         | ز تابالجبر کی سز ابھی رجم ہے              |
| حضرت عرا کے فیصلہ پر امام شافعی اور امام محد            | //          | کنیز فیر مدخوله کی حدزنا پچاس درے ہے      |
| 11                                                      | 11          | حدِّافرّاء                                |
| محل غلام پر قصاص نسیں ، دیت ہے                          | "           | لفظ زناك تلفظ برحد قذف                    |
| باپ اگر مین کوفل کرے تواس پر قصاص نیس                   |             | فيرمد خوله باندى سے زناكر نے پرسز ائے رجم |
| ريت ۽                                                   | "           | مزرد                                      |
| شوہرائی زوجہ کو تل کرے تواس پر                          | to be       | فير محفوظ شے كر قدر قطع يدنسي             |
| قام ب                                                   |             | شراب کشید شده کے پنے پر تعزیہ             |
| غلام دوسرے غلام کو قتل کرے تواس پر                      |             | ر الى ك ك 1380 ترك                        |
|                                                         |             | رسول الله على اور حفرت او برائ في اللي كو |
| مساے قل ہونے!                                           |             | عاليس وزے مدلكاتي                         |
| ظلفائے راشدین نے خودے قصاص دینے                         |             | The last transfer of the second           |
| راحراد سيس كيا                                          |             |                                           |
| دعزت عرف مدرسالت كاديت مي بها ٢٣١                       |             | حوافی                                     |
| تغيير فتوی منس کی تبدیلی فرمادی                         | 1           | كتاب العساص والديات                       |
| الم مخد اورالم او منيف كالنقاف وراشيات ويت ٢٣٢          |             | دشام ک دعت زخم ک دعت کے مساوی ہے          |
|                                                         |             | ديت من اشر في اور روب من تفريق            |

|       | فهرست مض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | 15  | فقه عمره                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------------------------------------|
| r2.   | علا قول کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الم شافعی کی رائے تھام   | FOA | منع تقتيم پرحضر تائن عوف همااعتراض       |
| //    | ر کھے ایس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مغتوجه علاقے دوحیثیت     |     | امير المومنين كاجواب                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت عمره كافتوى كدغنائم |     | مئله زیرعث میں دومخلف الرائے جماعتیں     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تفتيم ميں بعد آنے والول  |     | انصار مدینہ ہے دس معمر حضر ات کا انتخاب  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اوّل : مکه معظمه کی اراض |     | امير المومنين كي تقرير                   |
|       | ن ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | کے بعد تقیم شیر          | 4   | عراق کی اراضی اور غیرمسلم باشندوں کی منع |
| //    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دوم: امام مختار ہے ،ارام | F4. | _=                                       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.7                      |     | شر کائے مجلس کی طرف ہے منظوری            |
|       | رباشندے نا قابل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سوم : ارامنی ،بستیال او  | "   | اراضی عراق کی پیائش پر حضر سے علین بن    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تعتيم بي                 |     | طيف كا تقرر                              |
|       | عبدالله كى اراضى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حفزت مر" نے جریان        | 777 | حضرت عرشى وفات سے قبل عراق كالكان        |
| 100   | 15,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | واپس لے لی۔ حاشیہ نب     | 100 | ايك لا كه در بم آيا                      |
| 11    | تغيير فتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مصالح زمان ومكان سے      | "   | معزت عرمی تقریر قرآن مجیدے معتوجہ        |
| 1776  | وركافق ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اموال غنائم مِن برمسلم   | -11 | اراضي كے متحقين من طبقا عن طبق عار       |
| r4r   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اموال مسلمين ميں امام و  |     | مور د ين                                 |
| 413   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كاماب                    |     | مور دِاوّل صرف رسول الله على جي          |
| rzr   | مين استعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اموال منقوله كى تقتيم    |     | مور د دوم می مهاجرین محی شامل جی         |
| F 2 F | The second secon | التدائة تغيم (سراق       |     |                                          |
|       | Day of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | کے طلائی کئن)            |     | مورد چدرم می تمام مسلمان شامل بیل        |
| 720   | بت زده طبقه که مونت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اموال اسلين مي مصير      |     | آخرى فيعله                               |
| F 44  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مستفل وظيفه خواري كا     |     | قاضی ہو ہے سف کی رائے                    |
| 1-160 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ارباب مستجل(دیوان)       |     | الام شافق كالتوى                         |
| "     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الف : بالكسان لعز        |     |                                          |
| "     | نائن موف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |     | اصل"رساله درند بب فاروق امعم" اي         |
| "     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ج: ازعبد مناف بن قسح     |     |                                          |

| نيامين | فهرست مف                                                                                                       | 16          | فقنه عمرٌ                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| rim    | ور مسائل متفرق المراكز المنطرق المنطرق المنطق ا | //          | فقه عمر<br>افراد شجره:الف،ب،جيتر تبيب حروف هجا<br>مطيبين |
| داع    | جزیرة العرب میں دود این سیجاندر ہیں ہے                                                                         |             | مطيتين                                                   |
| רוץ    | مسر مکه بر مدینهٔ اسبی کی بر شری ۱۹۵۳ می <sub>ایی</sub>                                                        | ٣٨٣         | اموال فے وصد قات کے مصارف مختلف ہیں                      |
| W1 +W  | وبازده سر زمین                                                                                                 |             | مجوس پر جزیبه                                            |
| r* 4   | وبازده مرزمین<br>وم الرائے<br>۳ توانی ماج اعد – مارماش                                                         | <b>FA4</b>  | مجوس کے ساتھ اہل کتاب کاسامر تاؤ                         |
| ۴۴۰    | تا توانی ہاجماعت یار ہاش                                                                                       | ۳۸۷         | يت المال كے ناكار واموال كاطريق استعال                   |
| #      | قرآن ، کلام الله القديم ہے ، حادث شيس                                                                          | ۳۸۸         | چَنگی محصول کی تعیین                                     |
| MPI    | عذاب ِقبر- تَمْيرين                                                                                            |             | المام وفت کے لئے صدقہ ناجائزہے                           |
| ۴۲۲    | مقصدبعشت                                                                                                       | #           | حواشي                                                    |
| ۳۲۳    | محض تقدیر پر بھر وسہ اور تدبیر سے غفلت                                                                         | ۱۰٬۰۱       | كتاب الفرائض                                             |
| 444    | حسن پوشش                                                                                                       | ۳۰۳         | فرائض پر احاطہ علوم دین ہے ہے                            |
| j      | تیسیر مالی میں                                                                                                 | W+W         | مدوی کاتر که ، جبکه شوہر اور مدوی کے والدین              |
| #      | امير رياست كالباس                                                                                              |             | تنم <u>ن وار</u> شهول                                    |
| rra    | امیر اور مامور دونول کے لئے حریم منع ہے                                                                        | ۳۰۵         | داداکا حصہ باپ کے مساوی ہے                               |
| _#     | آداب طعام مِن توسع                                                                                             | ۵۰۳         | وادا، لور دوے زائد حقیقی بھائی                           |
| #      | عوام بور امام و وقت کی معیشت میں مسادات                                                                        | #           | داداکے حصہ کی تنتیخ                                      |
|        | نڈی کی صلت                                                                                                     | W+4         | وادى اور نانى كاحصه                                      |
| ۲۲۹    | قوم کی غرمت میں بعض جائز اور حلال اشیاء کارک                                                                   |             | كلاله                                                    |
| ۲۲۷    | زیوں حالی پر شکوہ انسانیت کی تذکیل ہے                                                                          | <b>۴۰</b> ۷ | زوی الفروض کے فقدان پر ذوی الارحام کاحق                  |
|        | حبثيت حديث                                                                                                     |             | غیرسلم کارکہ غیرسلم کے لئے                               |
|        | احترام مديث اور اجتناب سوال                                                                                    |             | مستحقین بر که                                            |
|        | ده مر ض جود و سر ول کی ایذ اکاباعث بهولور اس<br>م                                                              |             | اموال دیت کی تعتیم ور نامیں ترک کے                       |
| ۳۲۸    | کی اطلاعت جس میں خدااور ر سول کااشارہ ہو                                                                       |             | مانندے                                                   |
| //     | متنكبرانه نامول پر حنبیه                                                                                       |             | غیر معلوم فرد کوترکه کی شمادت دینا ضروری ہے              |
| rra    | جوسر زمین سداامر اض کی آماجگاه بنی رہے                                                                         | וויא        | حواشي                                                    |

| سامين        | فرست مف                                   | 17  | فقہ عرق                              |
|--------------|-------------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| ~~~          | · Com                                     | rre | معنیفات کا جلن                       |
| ~~4          | جمع روليات امير المومنين مين اختصار       | "   | اعتراف بجز                           |
| "            | منزلت فاروتی منزلت فاروتی                 | "   | فیر قوموں کے ساتھ معاشرہ میں توسع    |
| W. pestylico | فقاہت فاروتی                              |     | فير مسلم كى تراشياء كااستعال         |
| MMy. II      | مددسالت ص صرف تخضرت على كانى تے           |     | نعه كاسقام ذح                        |
| 11           | جا على علوم كاخات                         | "   | طعام کی خوفی                         |
| ~01          | اور اتعلاع و می کے بعد !                  | //  | قلت پيد اوار من نصف غذا              |
| "            | مجالس شيخين مي نبوت وخلافت كااحتزاج       | //  | بريال شے جو معل پر چھاجائے ،وہ خرب   |
| //           | سائل ونقم برايك بمل اطاعت خليف            | ~~! | قرينه منزله شادت                     |
|              | معندا دكام وتركير اميرياس ك عدكا حق ب     |     | لباس کی حفاظت                        |
| "            | مد خلافت على الرتفنيّ                     |     | المحشترى كالحميد                     |
| //           | اضحلال الامراء                            |     | معطرات                               |
| ror          | كم معظم عن معز ت لن عبات كى مندعم         | *** | خضاب منا عامت وتمام کے سائل          |
|              | مدينة منوره من معفرت عا تشده ولنن عمر كي  |     | مع خانول سے عدم تعرض                 |
|              | مندعكم وفقه                               |     | اجتناب تكلف                          |
| "            | امره مي معزت انن وغيره                    |     | ننس انسان کی محمداری فراست           |
| "            | كوفه على معز تلكن مسعودو فيره             |     |                                      |
| ~~~          |                                           |     | علم فقد وسنت ك لئة موفى زبان كالنم و |
| "            | محله کرام نیوم بدایت پی                   |     | معرى فراست                           |
| "            | محلب كرام كانتذم فت                       |     |                                      |
| "            | اختلاف فوى                                |     |                                      |
| "            | اختلاف اجتناد ك اسباب                     |     | -                                    |
| 000          | فبروامد بروايت مرسل اور سحله كازمان تحديث |     | واطلين كرم كفتار كى غدمت             |
|              | مد فاروقی کاروایات زیاده معتصدی           |     |                                      |
|              | اجتاده عدي محله كرام كانقدم               |     | م افی                                |

| تمامين    | فهرست مفا                                                                            | 18  | فقه عمرٌ                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|
| r09       | امير الموجين حضرت عمركي فلت روايت كا                                                 | 402 | مسه ر<br>در مسورت تقلید خلفائے راشدین کا تقدم<br>در مدفوجر فیری |
| ;         | دومراسبب مره کی تولند روایت کی بدایت<br>مضرت عمر کی تولند روایت کی بدایت<br>سےمعنی ب |     | المام شافعی کافتوی                                              |
| //        | معنر ت عمر کی قلت روایت کی مدایت                                                     | #   | تمام محلبةً عدول بي                                             |
|           | WWW.10 . is                                                                          | ۸۵۳ | كتتر فانبيه                                                     |
| <b>۴۲</b> | تقلیل روایت کی توجیه شاه ولی الله کے                                                 | "   | امير المومنين كي دفت نظر                                        |
|           | الغاظيس                                                                              | #   | احاديث مسائل                                                    |
| ראו       | حعرت عمر کے سامنے مدار افضلیت عایت ہے                                                | #   | احاديث شاكل واخلاق                                              |

G.Wordpress.com

بعم (لله الرحس الرحيم

## فقدعم

2.7

'رساله در مذہب فاروق اعظم "موکفه شاه ولی الله محدث دہلویّ (از مترجم)

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نوادر تصنیفی میں ازالۃ الخاء عن خلافۃ الخلفاء کاوبی درجہ جوجۃ اللہ البافۃ اورالمہ وی ومصفیٰ (شرحین مؤطانام مالک) کا ہے۔

ازالۃ الخاء دو حصول پرمشمل ہے۔ حصہ اول اور حصہ دوم۔ دونوں حصول کا عنوان بہ ثبت مصنف "مقصد اوّل "و" مقصد دوم "ہے۔ موضوع کتاب خلافت راشدہ کی من اللہ و من الرسول عجیت ہے۔ کتاب مناظر انہ انداز سے بالاتر اور خلفائ اربعہ میں سے کی ایک کی بلاوجہ وبلا سب ترجیح سے مہر اہے کہ ہر چماراصحاب منزلت میں سے ہی ایک کی بلاوجہ وبلا سب ترجیح سے مہر اہے کہ ہر چماراصحاب منزلت میں سے ہرایک کے متعلق ان کے حق واجی کے مطابق دلائل واستد لال جمع کرد ہے گئے ہیں۔ ہرایک کے متعلق ان کے حق واجی کے مطابق دلائل واستد لال جمع کرد ہے گئے ہیں۔ اس مقصد دوم "میں خلفائے راشدین کے خصائص ومآ ثر زیب قرطاس ہیں ادرات میں سب سے زیادہ حصہ خلیفہ کانی کے لئے ہے۔ کتاب کے ای جصے میں (ہمارا

ترجمہ شدہ )"رسالہ در مذہب فاروقِ اعظم " ہے جہم کا حرف اول "الحمد لله وحدہ والصلوۃ علی النبی الذی لا نبی بعدہ "ولفظ آخر "لوتشریخ و مخ واصول و منشاء آل برائے سابقین " ہے۔

ازالة الخاء عن خلافة الخلفاء آيك ہى مرتبہ 1286ھ میں مطبع صدیقی ہر کی میں طبع موریقی ہر کی میں طبع ہوئی۔ مصح مولانا محمر احسن صدیقی نانو توی ہیں اور طبع و اشاعت منشی (مولانا) محمر جمال الدین خال مدار المہام ریاست بھویال کی سعی و ہمت کا بتیجہ ہے۔ (مدار المہام صاحب مدوح سے نواب صدیق حسن خال کو شرف مصاہرت حاصل ہے۔ نواب نور الحسن خال اور نواب علی حسن خال آپ ہی کی صاحبزادی کے بطن سے ہیں )۔

"رسالہ در فدہب فاروق اعظم" کا ماخذ، مهمات کتب احادیث کے سوافقہ کی دو کتابیں، کتاب الخراج قاضی الدیوسف اور کتاب الاتم امام شافق بھی ہیں۔ سرسری نظر سے اندازہ ہوا کہ جملہ مآخذ میں سب سے زیادہ آ ٹارسٹن داری دیبقی ومؤطالهام مالک سے لئے گئے ہیں اور کمتر محجمین و سٹن وجوامع صحاح ست سے رسالہ کے حصہ آخر "ایواب شتی " میں چند روایات امام او القاسم اساعیل من محمہ من اساعیل الطلعی کی کتاب "الجہ فی الجہ " سے لی گئی ہیں اور پور ارسالہ صرف شاہ ولی اللہ صاحب کی تلاش و جہ جبوکا شمرہ ہے۔ تاہم تصحیح کے لئے کتاب کو اصل ماخذ پر عرض کرنے کی ضرور ت باتی ہے، جیسا کہ متر جم نے ایک مقام پر اشارہ کر دیا ہے کہ "کتاب الاتم" کے ایک ماخذ کے مرجع میں بچھ فرق معلوم ہوا۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے جائجا اپنے اضافات و تو نیق روایات سے حل مسائل میں رہنمائی فرمائی ہے ، جو اکثر مقامات پر روش عام سے مختلف ہے۔ آپ کے ان اضافات کورا تم مترجم نے "شاہ ولی اللہ" لکھ کر متمیز کر دیا ہے۔ اب کتاب" فقہ عمر" میں سے شاہ ولی اللہ کے اضافات کہ اجتمادات کے انداز میں جیل مرانی سے بیجا کئے جا سکتے ہیں۔

اصل رسالہ میں تبویب صرف کتب (کتاب الصلوٰۃ وغیرہ) میں محدود تھی السیس راقم متر جم نے اس پر ابواب قائم کئے اور ہر روایت پر عدد نمبر نگادیا ہے۔ رسالہ در نہ بہب فاروقِ اعظم کی فقہی خصوصیت اگر اسے دیکھنے کے بعد بھی مخارج ذکر ہے تو بھر کے یارا ہے کہ اس پر لب کشائی کی جرائت کر سکے۔ شاہ صاحب کا اشارہ ملاحظہ فرمائے:

هذا ما وفقنى الله عزوجل له من تدوين مذاهب الخليفة الاواب الناطق بالصدق والصواب امير المومنين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وارضاه بوالمذاهب الاربعة منه بمنزلة الشروح من المتون والمجتهدون من صاحبه بمنزله المجتهدين المنتسبين من المجتهد المستقل.ك

بجر مسالک اربعہ کے مہمات کتب دیکھتے ہر چہار کمتب فلہ کا مدار اکثر وہیشتر معنرت عمر سے معنوت عمر کے معنوب مع

لقد كان فيما كان قبلكم من الامم محدكون فان كان من اعتى احد فعمر.

ال مسلمانو! بهلى امتول عن بحى محدث كزرك بين ، اور أكر ميرى امت عن بي بي منعب كسى ك لئة مقدر ب تو (حفرت) عرش ك لئة به منعب كسى حفرت عرش فقد مي اصاحت نظر ك لئة رسول مقبول صلى الله عليه وسلم كايدار شاد بحى ساحة ركك :

قال النبی صلی الله علیه وسلم ان الله جعل الحق علی لسان عمر.

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا "الله تعالی نے حظر الله عمر کی زبان پر حق جاری کردیا ہے۔

حق جاری کردیا ہے۔

حضرت عمر کی اصابت اجتماد کے سب سے داضح دلا کل وہ امور ہیں، جن میں آپ کے منشاکی تائید ذات ربانی نے صورت تنزیل فرمائی۔ان میں بعض آیات تو حرف بہ حرف حضرت عمر ہی کے الفاظ میں نازل ہو کمیں۔

... عن انس-قال عمر وافقت ربي في ثلاث او وافقني في ثلاث.

(١)قلت يا رسول الله! لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى فانزل الله وَاتَخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلَّى.

(۲) قلت يدخل عليك البر والفاجر فلو احجبت امهات المومنين
 فانزلت اية الحجاب.

(٣)وبلغنى شئمن معاتبة امهات المومنين فقلت لتكفن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او ليبدلنه الله ازواجا خيراً منكن حتى انتهيت الى بعض امهات المومنين فقالت يا عمرا ما فى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساء ه حتى تعظهن انت؛ فكففت فانزل الله عسى ربّه إن طَلَقَكُنَّ اَنْ يُبْدِلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا مَنْكُنَّ ( حَيْمَا)

انسؓ ہے مروی ہے : حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ تمین امور میں ، میں نے اللہ کی موافقت کی پیاس نے میری موافقت فرمائی۔

 (2) میں عرض گزار ہوا، اے رسولِ خدات ایک ایک حضور نیک دبدسب بی آتے جاتے ہیں بہتر ہے، کہ آپ امہات المومنین سے بردہ کرایا کر بیل تواہی پر آیت جاب نازل ہوئی۔

**هویجیٰ، مترجمومحشی** 

## www.besturdubooks.wordpress.com 24 بسم الله الرحمن الرحيم

رساله در مذہب فاروق اعظم مولفه، شاه ولى الله محدث د بلوى

تمام حمد ،الله وحده لاشريك كے شايال ہے اور ورود وسلام اس كے فرستاده نی صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب جس کی تشریف آوری کے بعد سی قتم کانی مبعوث نہ ہوگا۔ بعد ازیں بند و ناچیز رحت خداوندی کا مختاج ولی الله بن عبدالرحیم امیدوار ِ مغفرت عرض گزار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ خیال پیدا فرمادیا کہ میں حضرت عمرین الخطاب رضی الله عنه وار ضاہ کے اجتمادات پر ایک رسالہ مرتب کروں (جو حسب ذیل ہے)۔

#### مقدمه

حضرت عمر اجتهادات میں مصیب ہیں

حضرت عمر علی احتادات میں اصابت (مصیب ہونا) اس حد کمال تک ہے کہ ایم کاروق اعظم ایک کے متون اجتماد کی شرح ہے۔ امیر المومنین فاروق اعظم ایم کاربعہ کی پوری فقہ آپ ہی کے متون اجتماد کی شرح ہے۔ امیر المومنین فاروق اعظم اس مقام میں "مجتمد مطلق "کے درجہ پر فائز ہیں۔

حضرت عمره مجتد على الاطلاق بي

ائمہ اربعہ (امام او منیفہ ،امام مالک ،امام شافعی ،امام احمد من منبل) رجم ماللہ اللہ عنال اللہ اللہ عنال اللہ عنال ہے جمتد منتسب ہیں ،جو درجہ اجتمادات میں مجتد مطلق مجونے کی جائے دعنرت عمر کے فیضان سے بھر و مند ہیں۔

شر لعت کے ولا مل اربعہ جو حضرت عمر فاروق سے نزدیک ججت ہیں 1۔ تناب اللہ

2\_ سنت رسول الله مسلى الله عليه وسلم

3۔اجائ

4- تياس

#### قاضی فرتے کے نام تحریری فرمان

ر سے ما مرسے میں سرمات مرسے میں میں میں ہے۔ اس کے مقرر کردوہ قاضی حضرت عمر نے اپنے مقرر کردوہ قاضی حضرت ا شریح (بن حارث الکوفی الحمی) کی طرف اینے ایک فرمان میں لکھا کہ اے شریح اور الکا الله مقدمات میں کتاب اللہ کو مقدم رکھئے اور اس کے مقابلے میں کسی اور طرف التفات نہ سیجے۔(2)کتاب اللہ کے بعد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش آمدہ مقدے کا فیمله مل سکے تواس کے ہوتے ہوئے ادھر ادھر نگاہ نہ کیجئے۔(3) قر آن وحدیث دونوں أكركسي معالطے ميں رہبري نه فرماسكيس توزير تغتيش معالمے پر اكابر اہل علم كے متفقه اجماع کے مطابق تھم و بیجے اور (4) اگر کتاب و سنت اور اجماع اکابر سب کے سب پیش آمدہ قضیہ میں خاموش ہیں، تومندرجہ ذیل تین صور توں میں ہے کسی ایک پر کار بعد ہے۔ (الف) صرف اینے اجتماد ہے رہبری حاصل شیجئے بشرطیکہ اس مسکلہ میں آپ سے قبل کسی اور نے پیش آمدہ مسئلہ میں کچھ نہ کہا ہو (ورنہ اپنے سے کسی قبل کے صاحب اجتماد کے فتویٰ یر عمل سیجے)۔

(ب)ایئے سے بہتر اہل علم کو اپنا ہادی سمجھے۔ بشر طیکہ ان لوگوں کے پیش نظر بھی ایسے حضر ات کا اجتماد ہو ،جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء واصحاب سے براہ راست فیضان میں کامیاب ہوئے۔

(ج) ند کور و صدر اصحاب کے بعد وہ حضر ات بہتر ہیں جو آپ کے معاصر ہیں، ان دونوں قسموں میں جو اصحاب آپ کے نزدیک زیادہ قابل اعتاد ہوں، ان کی ترجی کا مدار آپ کی رائے پر ہے۔

اے شریح !اگر آپ نے اس طرح مقدمات کا فیصلہ کیا تو آپ کے حق میں

#### سنت نبوی سے عموم قرآنی کی خصیص سنت نبوی سے عموم قرآنی کی تفسیم اور مجمل آیات کی تفسیر

(2) ہر وایت سنن داری - حضرت عمر فرماتے ہیں: "(اے او کو!) وہ ذمانہ بھی آنے والا ہے کہ بعض لوگ قرآن کی آیات بنشابہات میں خلط مبحث کر کے تہیں خلجان میں ڈالیس کے ، تہیں چاہئے کہ ایسے مواقع پر قرآن کی وضاحت اور تفییر سنت کی مدد سے کرو۔ اور یاد رکھو کہ کتاب اللہ کی تفییر کرنے والول میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو سنت یہ سول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہ ہیں "۔

كيےراوى كى حديث قابل قبول ہے؟

(3) ہروایت سیجے مسلم -امیر المومنین حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ''جو شخص تخص تحقیق کے بغیر کسی ہوئی ہات کو دو سرول سے بیان کر دے ،اس کے کاذب ہونے میں کوئی کلام نہیں''۔

(4) ہروایت پہتی-حضرت عبداللہ بن عرائے۔ منتول ہے "امیر المومنین فیر سے منتول ہے" امیر المومنین فیر ہمیں تاکید فرمائی کہ ہم نفتہ راوی کے بغیر کسی کی روایت قبول نہ کریں"۔

خبر آجاد جو صدوق سے منقول ہو ، آگر چہ خلاف قیاس ہو

الم شافعی نے اس باب میں چند دا قعات قلمبند فریائے ہیں۔ از ال جملہ یہ ہے۔ ہاتھ کی الکلیوں میں تفاصل پر دیت کا مدار

کی دیت ان کی منفعت اور حسن و خولی کے مطابق داوائی جائے۔ ہاتھ کی پانچوں انگلیوں کی دیت ان کی مطابق داور حسن و خولی کے مطابق دانوائی جائے۔

مقدمہ مقدمہ مقدمہ کے مشکل نفع اور خوصورتی و توت میں بات ہے اربعہ ہے کم (مثلاً ان میں چفکل نفع اور خوصورتی و توت میں بات اربعہ ہے کم ورجه پرے اور انگشت سبلبہ قوت و خوبسورتی میں تمام انگلیوں میں قائق ہے، لنذا چفگل کی دیت بقیہ جارے کم اور سبلبہ کی دیت ہر چمارے زیادہ)

بيه تفاحضرت عمره كالبتدائي فتويٰ ليكن جب امير المومنين كوحضرت عمروين حزام کی بیروایت ملی،جو خبر آحاد (خبرواحد) تھی کہ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل اصبع ما هنالك عشر من الابل .

"آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کی یانچوں انگلیوں میں ہے ہر ایک انگشت کی ویت دس دس شتر ہیں"۔

تو امیر المومنین نے اس روایت کے خبر آحاد ہونے کے باوجود اینے قیاش (اجتهاد) ہے رجوع فرمالیا(اوراس کے بعد ہر انگشت کی دیت مساوی مقرر فرمائی)۔

#### قبول خبرواحد کی دوسری مثال

مقنول کے وار تول میں اس کی دیت کے ستحق کون کون اشخاص ہیں؟ (6) ہروایت امام شافعیؒ - حضرت عمر مکا ایک اجتمادیہ ہے کہ مقتول اگر مرد ہو تواس کی دیت میں اس کی زوجہ کوتر کہ نہ دیا جائے ، لیکن جس وقت آپ کو ضحاک بن سغیان کی بیه حدیث معلوم ہوئی کہ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب اليه ان يورث امرأة شيم

"آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منحاک کی طرف تحریری مسئلہ لکھ کر بھجوایا کہ شیم منبائی کی دیت میں ہے اس کی زوجہ کو بھی تر کہ دیا جائے" www.besturdubgoks.wordness.com اور منحاک کی اس روایت کے خبر آماد ہو نے بھے باوجود امیر المومنین نے اس روایت کے خبر آماد ہو نے بھے باوجود امیر المومنین نے اس منابعہ قیاس سے رجوع فرمالیا۔

#### قبولِ خبرواحد کی تبسری مثال

دیت جنین

(صورت مسئلہ بیہ کہ بچہ رحم مادر میں ہے جو کسی کے حملہ کرنے یااس کی ضرب سے ساقط ہو حمیا، یازن حاملہ کو قتل کر دیا تمیا، جس سے جنین بھی مر گیا، ایسے بچہ کی دیت کامعاملہ)

(7) ایمنابر وایت امام شافعی -شروع میں حضرت عمر ویت جنین کے قائل نہ تھے، لیکن جب آپ کو حضرت حمل بن مالک کی روایت ملی، تو آپ نے اپنے ساہل فتوی ہے رجوع کرتے ہوئے فرمایا:

لو لم نسمع هذا لقضينا بغير هذا .

"اگر ہم اس مدیث پر مطلع نہ ہوتے تو ہمار افتوی خلاف صدیث ہی رہتا"۔ حالا تکہ بیرروایت خبر آحاد تھی۔

قبولِ خبر واحد کی چوتھی مثال

وبازده علاقه ميس استقرار وقيام كامسكله

(صورت مئلہ یہ ہے کسی بستی میں مثلاً وہا بیضہ پھوٹ نکل ، اب اس میں استقرار وقیام ضروری ہے یااس بستی سے نکل کرباہر جا سکتے ہیں ؟ اور اگر آبادی سے باہر سکونت کے لئے نکل سکتے ہیں توصرف بستی کے سوانے بی تک یا کسی اور بستی میں خفل ہو کتے ہیں؟)

(8) امام شافعی اعتراضا فرماتے ہیں -اور جھیما کہ امیر المومنین حضرت عمر کے اور جھیما کہ امیر المومنین حضرت عمر نے اور جھیما کہ امیر المومنین حضرت عمر نے اور میں انہ جانے ) کے متعلق حدیث کی در الرحمٰن من عوف بر عمل فرمایا ، حالا نکہ بیہ خبر آحاد ہے۔

ناه ولى الله فرماتے ہیں ، امام شافعیؒ نے فدکور ہُ صدر واقعات و دلائل لللبند فرمانے کے بعد ان معتر ضین کا تذکرہ فرمایاہے ، جویہ کہتے ہیں کہ باوجودان واقعات کے حضرت عمر " خبر آعاد "کو علی الاطلاق جمت نہ سمجھتے تھے۔

امام شافعی ان لوگوں کے جواب میں فرماتے ہیں ،اگر کسی موقع پر حضرت عمر اللہ خورت عمر اللہ کے خود کی اللہ موالی تواس کی وجہ سے کہ ان کے خود کی اس روایت کا راوی آئی قلت ثقابت اور ضعف حافظہ کی وجہ سے بوری طرح قابل اعتماد نہ تھا۔

اور کسی موقع پر امیر المومنین نے خبر آحاد کی تو یُق اس لئے طلب فرمالی کہ بیان کردہ مسئلہ کو بیٹ میں قدرے گینک رہ گئی تھی جو دوسرے راوی کے بیان (حدیث) سے از خود رفع ہو سکتی تھی، لیکن حضرت عرق کاکسی موقع پر بھی اس طرح تو یُق طلب کرنے کا بیہ مطلب نہ تھا کہ وہ سرے سے "خبر آحاد" کی جیت میں مشرود تھے، اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ ایک ہی واقعہ میں ایک سے ذائد شماد تول سے نفس اللمرکی تقویت ہو کر شبہ کی صخبائش ذائل ہو جاتی ہے، جیسا کہ حضرت الد موک اشعری کی کا واقعہ ہے۔

#### اجماع

(9) بروایت امام شافعیؒ -امیر المومنین حضرت عمرؓ نے (مقام) جابیہ پر جو خطبہ ارشاد فرمایا،اس میں (اجماع امت پر) بیہ حدیث پڑھی :

عن النبي صلى الله عليه وسلم من سره بحجة الجنة فليلزم الجماعة.

"رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس منطق کی جنت کے وسط میں رہنا پند ہو ،اے جماعت کے ساتھ مل کر رہنا چاہئے"

اور حضرت عمر في اس مديث سے "اجماع" پراستدلال فرمايا۔

#### شرط قيال

(10) بروایت دار قطنبی :امیر المومنین فاروق اعظم ؓ نے حضر ت ابو مو ک اشعریؓ (عامل بھر ہ) کی طرف ہے تحریری فرمان بھیجا :

الفهم! الفهم! فيما يختلج في صدرك ممالم يبلغك في الكتب والسنة واعرف الامثال والاشباه ثم قس الامور عند ذالك فاعمد الى احبها الى الله عز و جل واشبهها بالحق فيما ترى .

اے او موٹ! جس معاطے کی تحقیق مد نظر ہو ، اولا اسے کتاب اللہ میں دیکھئے۔ اگر اس میں نہ ملے تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاش کیجئے۔ اس میں بھی نہ ملے ، تواس واقعہ کے ہم شکل واقعات کو دریافت کیجئے۔ پھر ان پر قیاس کر کے جو چیز آپ کے نزد یک عنداللہ زیادہ قریب اور مشابہ ہو ، اس پر اعتاد کیجئے۔ جس معاملہ میں وحی نازل نہ ہوئی ، اس کی کر پیر مکر وہ ہے جس معاملہ میں وحی نازل نہ ہوئی ، اس کی کر پیر مکر وہ ہے

(11) روایت سنن دارمی -امیر المومنین ہے کی فخص نے ایسے مسئلہ کا جواب معلوم کرنا چاہا، جو دراصل سائل کو در پیش نہ تھا۔ حضرت عمر شنے اسے فرمایا "ضرورت پیش آنے ہے قبل فرضی طور پر سوال ذہن میں قائم نہ کرواور نہ اس کا جواب تلاش کرو" بلحد ایسے مخض پر حضرت عمر شنے اعنت کی۔

(12) ہروایت داری - حتی کہ امیر المومنین نے برسر ممبریہ اعلان فرمایا کہ " میں ہر ایک ایک فرمایا کہ " میں ہر ایسے مخص کو اللہ کی حتم دلاتا ہوں ، جو ان امور کے متعلق سوالات قائم

کرے، جن کا ابھی و قوع نہیں ہوا۔ کیو فکہ جو پچھ ہو گھے ہو گھے ہوالا ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمادیا ہے، لیعنی اللہ تعالیٰ اس امر کا متکفل ہو چکا گھے کہ ہر ایک نے امر کے فلہور پر اس معاملے کی صوابہ یہ کے مطابق ان میں ہے کسی نہ کسی مسلمان کو الهام کے ذریعہ مطلع فرمادے"۔ (یہ حدیث اگر چہ مو قوف ہے، گر حکمامر فوع ہے) کے ذریعہ مطلع فرمادے "۔ (یہ حدیث اگر چہ مو قوف ہے، گر حکمامر فوع ہے)

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعجلوا بالبليّة قبل نزولها فانكم ان لا تعجلوا قبل نزولها لا ينفك المسلمون و فيهم اذ هي نزلت من اذ قال وفق و سدد، وانكم ان تعجلوا تختلف بكم الاهواء فتاخذوا هكذا وهكذا واشاربين يديه وعن يمينه وعن شماله.

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا کہ وقت آنے ہے قبل مسائل کی کرید
مت کرو۔ اگر تم اس سلیقے کے ساتھ رہو گے تو مسلمانوں میں کوئی نہ کوئی فخص ایسانگل
آئے گا، کہ وہ وقت پرنے پرغیب سے مدد حاصل کر آئے (لیخی اپ اجتماد وقیاں میں
میسور تِ اصابت) اور اگر تم عجلت کرو گے، تو تمماری رائیں ایک دوسر ہے مختلف ہو
جائیں گی اور تم او هر بھر جاؤ گے۔ آپ نے بیبات دائیں بائیں اشارہ کرکے فرمائی۔
معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو جن مسائل کی ضرورت چیش آنے
والی ہے، قرآن نے وہ تمام مسائل بیان کرو یے ہیں۔ دوسر امنہوم بیہ متباور ہو سکتا ہے
دکہ کتاب و سنت اجمالاً تمام احکام پر مشتمل ہیں جیسا کہ امام شافعیؓ نے اپنے کلام میں بیہ
اشارہ فرمایا ہے۔

ر 14) بروایت وارمی - این محیرز فرماتے ہیں ، ہم لوگول نے مجمی فرضی مسائل پر تفتگو نہیں کی ، کیونکہ جارایفین ہے کہ جب تک قرآن کی مزاولت رہے گی ، علم کاار تفاع نہ ہوگا۔

### علم میں مجادلہ "

روایت داری - حضرت عمر نے فرمایا کہ علم میں بے بنیالاقیاس کے مطابق کفت کو مایا کہ علم میں بے بنیالاقیاس کے مطابق کفتگومت کرو۔ (بعنی جب کتاب و سنت سے ولیل نہ ملے تو قیاس شرعی کے بغیر اللہ ان نہ کھولو)

حواشي

الم مصطلحات میں بید دولفظ یعنی "مصیب" اور "مخطی" ارباب اجتماد کے لئے مختص ہیں۔ عند "مجتمد مطلق" کور" مجتمد منتسب" ہر دو کے مفسوم میں من وجیہ تفاوت ہے۔ اوّل الذکر یعنی" مجتمد مطلق"اصل ہے اور ٹانی اس کی فرع ہے۔

بجتد مطلق اپناخاص مسلک رکھتا ہے جیسے ائمہ اربعہ -! کر قتم خاتی یعنی "جبتد منتسب"

بادجود قوت اجتماد کے اپنے مسلک خاص کی جائے انمی ائمہ اربعہ (امام ابو حفیفہ ،امام الک ،امام شافعی ،

امام احمہ ) جس سے کی ایک کا مقلد بھی ہے اور بذاتہ صاحب اجتماد بھی ہے ، جیسے ائمہ احناف جس

جناب امام محمہ ، قاضی ابو یوسف اور امام زفر جیں ، جو قدرت اجتماد کے باوجود امام ابو حفیفہ کے مقلد بھی

جناب امام محمہ ، قاضی ابو یوسف اور امام زفر جیں ، جو قدرت اجتماد کے باوجود امام ابو حفیفہ کے مقلد بھی

جی ب ب یہ بی سب یہ حضرات محمد مطلق نہیں ،باعد مجتمد منتسب جیں۔ یکی منزلت سید ماعمر فارون گی ہے کہ آپ بذاتہ مجتمد مطلق جی ، اور چو نکہ ائمہ اربعہ اپنے مجتمدات میں امیر المومنین حضرت عراق کی ہے کہ آپ بذاتہ جمتد مطلق جی ،اور چو نکہ ائمہ اربعہ اپنے ۔ورنہ اپنے اپنے مقام پر جر چمار امام (رجمم

کی ہے تاہے جی مبدی سب یہ چاروں ائمہ مجتمد منتسب جیں۔ورنہ اپنے اپنے مقام پر جر چمار امام (رجمم

قع لفظ "فقة محد ممين كى اصطااح ميں لغوى معنول سے بہت كچھ مختلف ہے۔ يعنی ثقة راوى وہ ہے جو دين دار ہو ، مر د كو جو ، پار سائى كا نمونہ اور قوت حافظ ميں ممتاز ہو ، و فير و ۔ پير ان مفات كى ساتھ ان كى شرت بھى عام ہو ، بمى كذب كاس كى ذات سے انتساب نہ كيا كيا ہو ، اور وہ تقوىٰ ، حفظ اور دیانت دانت ميں ممتاز اقران ہو ، تب اسے "فقہ "مما جائے كا۔

ه خبروامد کی صورت میہ ہے۔ مثلاا کی روایت میں مندر جدذیل (پانچ )راوی ہیں :الف،

ب، ج، بھو۔ اور سب ثقد و صدوق جی ، اور ان جی سے الفی ہے۔ اور ب۔ ج سے ہمرج۔ و
سے اور د۔ د سے روایت کر تا ہے توای قدر کافی ضیں ، بعد میں روایت کی طور سلطے سے ہی مروی
ہونی جا ہے ، ورند الف سے لے کرد تک اگر کوئی ایک راوی محی روایت میں منظر لاؤو کی ااور کی اور
سے اس روایت کھیان نہ کیا تو یہ "خبر واحد" ہوگی۔

خبر واحدے مقابلے میں خبر متواتر ہے۔ یعنی ایک بی روایت مخلف اسنادے مروی ہو، اور اس سلسلہ کا کوئی راوی منفر دنہ ہو۔ افسوس ہے کہ اس کی وضاحت اصول حدیث کی کتاوں کے بغیر یوری طرح احاطہ میں نمیں آسکتی۔

قه متعود قیاس مصطلحہ ہے ہے، جس کی تعریف یہ ب "تعدیدة الحکم من اصل الفرع لعلد واحدہ" (یعنی کسی فرومی سئلہ کا جن بونا ایس علت پر جو اصل و فرع دونوں میں مشترک ہو)۔

#### ہ محر حمل من مالک کی بدروایت مولف نے متن میں نقل سیس فرمائی۔

عن طاؤس عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال اذكر الله امرأسمع من النبى صلى الله عليه وسلم فى الجنين شيئًا، فقال حمل بن مالك النابغة فقال كت بين جاريتين فضربت احداهما الاخرى بمسطح فالقت جنيا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بغرة، فقال عمر ان كدنا ان نقضى فى مثل هذا بآر اننا . (كتاب الام للشافعى) (از طاؤس) حفرت عرض ذر مثل) من يو چماكى كو جئن كى ديت پر حديث معلوم بو تو يحى بتائياس پر حمل بن الك في قرباياميرى موجودگى مين وونو عمر الزكيال آپس من الزپزي ايك يك جي بتائياس پر حمل بن الك في جي بار دى جمل عمروب كاحمل ساقط بو كيار رسول الله سلى الله عليه وسلم كياس به مقدمه آيا تو آپ نياس پر فيمله صاور فرباياك "حمل كرف والى مورت ايك خلام وسلم كياس به مقدمه آيا تو آپ نياس پر فيمله صاور فرباياك "حمله كرف والى مورت ايك خلام آزاد كرت " حفزت عمر في به روايت من كر فربايا "اگر جمين به مديث نه يكن تو جم محف قياس پر مول الله صلى الله عليه وسلم كي خلاف فو كل و يه پر قائم ريخ-

تے ہے مدیرے آگرچہ طویل ہے ، کرچندور چند قوا کدکی حافل ہے۔ عن ابن عباس ان عصر بن المخطاب عوج الی الشام حتی اذا کان بسرغ لقیہ

امراء الاجناد ابو عيدة الجراح واصحابه فاخبروه ان الوباء قد وقع بالشام قال ابن www.besturdubooks.wordpress.com

ثم قال ادع لي من كان هٰهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم فلم يختلف عنهم عليه رجلان، فقالوا نرى ان ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادي عمر في الناس اني مصبح على ظهر فاصبحو عليه، فقال ابو عبيدة أفرار من قدر الله؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا ابا عبيدة! نعم نفر من قدر الله الى قدر الله! ارء يت لو كان لك ابل هبطت وادياً له عدوتان احداهما خصبة والاخرى جدبة اليس ان رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله! وان رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله ! قال فجاء عبدالرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال ان عندي في هذه علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتهم به بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منه، قال: فحمد الله عمر ثم انصرف. (بخارى، كتاب الطب باب ما يذكر من الطاعون)

حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں : جس موقع پر حضرت عمر نے شام کے سفر کا ارادہ فرمایا تواہمی مدینہ منورہ سے چل کر ( کچھ ہی دور )مقام سرغ پر پہنچے تھے کہ او حر سے حضر ت او عبید ڈاور ان کے ہم سفر آپ ہے آ ملے ،اور انہوں نے اطلاع دی کہ شام میں ہینہ چوٹ نکلا ہے۔ انن عباس (راوی حدیث) فرماتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا : مجھے اس معالمے میں رسول اللہ صلی انلہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم کرنا ہے ، مهاجرین اولین کوبلائے۔ جب وہ آئے تو یہ حضرات اس معالمے میں کوئی مدیث میان نہ کر سکے۔ان میں سے بعض نے یہ مشورہ دیا کہ آپ شر سے نکل ی آئے ہیں ،اب واپس لو ثنامناسب نہیں۔ تکر بعض نے بیرائے دی کہ آپ کے ہمراہ وہ حضرات جیں جو اسحاب رسول اللہ عظافے میں سے بعلوریاد گار کے باقی رہ گئے جی اور وہان وہا چوٹ رہی ہے ، آپ وہاں نہ جائے۔ حضرت ممر فے ان سے فرمایا ،اب آپ اوگ جائے ،اور اس کے بعد آپ نے جھے

(الن عباس ) فرمایا، افسار کوبلا و اور الن ہے مشورہ لیا، تو استوں نے بھی وی کماجومماجرین نے کما تھا۔

پر جمے (ابن عباس ) سے فرمایا کہ مماجرین کے الن اکابر کوبلاؤ جو فتح کہ کے موقع بہ جرت فرما ہوئے، اور جب میں (ابن عباس ) انہیں بلا لایا تو الن سب نے بلا اختلاف یہ مشورہ دیا کہ ہماری رائے میں آب این ساتھیوں سمیت واپس مدید تشریف لے چلئے اور اس وبا میں اللہ با یہ ہے۔ معاری رائے میں آب این ساور فرما دیا کہ ہال! اب میں واپس بی جاتا ہوں۔ یہ کمالورا بی سواری بر تفد مے ، اور آپ کے ساتھی بھی انہی کی ماندا بی سواریوں پر آبھے۔

یہ وکھ کراہ عبیرہ نے دھرت عرقے کما،آپ تقدیرالی سے بھاگ رہ ہیں ؟ اسر
الموشین نے فرمایا اسے او عبیرہ !کاش ! تم نے تو یہ نہ کما ہو تا! بال! بال! میں تقدیر ضداوندی سے
بھاگ کر تقدیر خداوندی تی کی طرف جارہا ہوں۔ اسے او عبیرہ ! بیہ تو تائے کہ اگر آپ کے پائ
او نوں کا گلہ ہو، جے آپ ایسے جگل میں چانے کے لئے لے جائیں کہ اس جنگل کا ایک و شہ تو مر سبز وشاواب ہے، مگر دومر آگو شہ بالکل خنگ اور ہے آب و گیاہ۔ تو کیاآپ ابنار یو ڈسر سبز حصے میں
مر سبز وشاواب ہے، مگر دومر آگو شہ بالکل خنگ اور ہے آب و گیاہ۔ تو کیاآپ ابنار یو ڈسر سبز حصے میں
نہ چاکیں ہے ؟ لیعنی آگر آپ مر سبز گوشے میں چائیں ہے تو یہ بھی تقدیر النی ہی ہوگی۔ اس دوران عبد الرحمٰن
اسے بے آب و گیاہ گوشے میں لے جائیں ہے، تو یہ بھی تقدیر النی ہی ہوگی۔ اسی دوران عبد الرحمٰن
من حوف تقریف لے آئے جو کسی ضرور سے لے اس وقت وہاں سے غیر حاضر تھے۔ جب انوں
نے یہ سا، تو فرمایا اس مسئلے کا بھے علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ساہ کہ
"جب تم کسی سر زمین میں مرض متحدی (وبا) کی خبر سنو، تو وہاں جانے سے رک جاذ، اور اگر وبا
مدید من کر) حضر سے عرق نے اللہ کا شکر اداکیا اور مدید منورہ دائیں لوٹ آئے۔

ق حضرت او موی اشعری امیر المومنین کے دولت خانہ پر مکے اور دروازہ پر کھڑے کہ حضرت او موی اشعری المومنین کے دولت خانہ پر مکے اور دروازہ پر کھڑے کھڑے تمین مرتبہ السلام علیم ! پکارا، محر اندر سے جواب نہ طنے پر النے پاؤں اوٹ آئے۔ استے میں حضر سے عمر باہر تشریف لے ایک اور انہوں نے اور موی موی موی کی کوروک کریوں سلام کہنے ، پھر داپس اوٹ جانے کا سبب دریافت فرمایا تو حضر سے او موی شنے یہ حدیث میان فرمائی :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استأذن احد كم ثلاثا ولم يؤذن فليرجع.
رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا به كه جب كو لَى مخص كس كمراس كي طاقات

معدمہ ۔
۔ اللہ ہو کہ تین مرتبہ السلام علیم پیکارے ، آگر گھروالے ۔ اگر گھروالے جو کہ تین مرتبہ السلام علیم پیکارے ، آگر گھروالے جو ابنا ہے ۔ اللہ کا میں تواسے واپس لوث جانا چاہئے۔

جب یہ حدیث حضرت عمر ہے سی، تو او موسی سے اس کی توثیق طلب فرمالکا واور سے اس کی توثیق طلب فرمالکا واور سے توثیق نہ سے پر حضرت عمر سے محدید سے مسلم میں ہوئی ہے۔ اس کی توثیق نہ سے بیان کرنے کے بعد امیر المومنین سے کہا : کر جناب افی بن کعب نے بھی حدیث اپنی طرف سے میان کرنے کے بعد امیر المومنین سے کہا :

یا ابن المخطاب فلا تکونن عذاباً علی اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. حضرت عمر فی ناتی کعب کے جواب میں فرمایا:

سبحان الله! انا سمعت شيئًا فاحببت ان اثبت .

سیحان الله! بیس نے ایک روایت کی اوراس کی توثیق طلب کرلی (اس بیس کیامضا کفدہ)۔
عدم جاری ہوت المقدس کے باہر ایک مقام ہے جمال فتح بیت المقدس سے قبل امیر المومنین نے مسلمانوں کے سامنے خطبہ دیا ( مخص از الفاروق ، مولانا شیلی نعمانی )

وقت قیاس (اجتماد) کے بغیر جارہ نمیں جیسا کہ امیر المومنین حضرت عمر کا خود معمول تھااور آپ مناب خاس (اجتماد) کے بغیر جارہ نمیں جیسا کہ امیر المومنین حضرت عمر کا خود معمول تھااور آپ نے اپنے مقرر کردہ قاضی شرتے کو تاکید فرمائی ،جس کی وضاحت اس سے قبل گزر چکی ہے۔





## كتاب الطهارة

نماذ کے لئے طہارت شرط ہے

(16) بروایت او بر -امیر المومنین فرماتے ہیں کہ نماز بغیر طمارت قبول نہ ہوگی (اوربیا کیسے مرفوع حدیث کامفہوم ہے) کہ مفہوم ہے کیفیت وضو

(17) بروایت امام او حنیفہ اسودین بزید فرماتے ہیں ، میں نے امیرالمونین فاروقِ اعظم کو اس طرح وضو کرتے دیکھا کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھ دو دو مرتبہ دھوئے، دوہی مرتبہ کلی کی ، دوہی مرتبہ ناک کو پائی سے صاف کیا۔ اس طرح دودو مرتبہ چرہ اور کہدیال دھوئیں۔ پھر ایک مرتبہ پائی لیا تو سر کے سامنے کا مسح فرمایا۔ دوسری مرتبہ پائی لیا تو سر کے سامنے کا مسح فرمایا۔ دوسری مرتبہ پائی لیا تو سرکے عقب کا مسح کیا اور دونوں ہاتھوں کی انگلیال کانوں میں داخل کیں جن سے کانوں کے بیجے کے جھے پر ان کی لو تک مسح کیا۔ اس طرح دونوں پیر دودومر تبہ دھوئے۔

## وضومیں تین تین مرتبہ اعضاء پریائی عمایا افضل ہے

(18) مرتبہ پانی بھانا افضل ہے، آگر چہد دودومر تبہ بھی کفایت کر سکتا ہے۔
مرتبہ پانی بھانا افضل ہے، آگر چہد دودومر تبہ بھی کفایت کر سکتا ہے۔
(19) مرتبہ پانی بھانا افضل ہے، آگر چہد دودومر تبہ بھی کفایت کر سکتا ہے۔
(19) مروایت او بحر - حضر ت عمر نے فرملیا کہ کلی دومر تبہ ، ناک دومر تبہ ، ناک دومر تبہ ، ناک دومر تبہ دھونا ہے۔

ہاتھ اور پیر دومر تبہ دھونا جائز ہے محر افضل ہر ایک کا تمن مر تبہ دھونا ہے۔

اسمی شند یا میں شخلیل

(20) ہروائت او بحر - کچھ لوگ و ضو کرر ہے تھے۔ او ھر سے حضر ت عمر شکا گزر ہوا، آپ نے انہیں تاکید فرمائی کہ و ضو کرتے وقت پاوس کی انگیوں میں تحلیل ترک نہ سیجے۔

(21) مروایت ہو بر -امیر المومنین کے سامنے ایک مخص نے وضو کرتے ہوئے والی کے سامنے ایک مخص نے وضو کرتے ہوئے والی کے مور دیتے۔ یہ دیکھ کر آپ نے اسے فرملیا کیا یہ ( کموے ) آپ نے دوزخ کی آگ میں جلنے کے لئے ختک چھوڑد یے بیں ؟

(22) ہروایت ابو بحر - حضرت عمر فی ایک فخص کو نماز پڑھتے دیکھا جس کے پیر میں ذرای جکہ خٹک روم کی تھی۔ آپ نے اے وضو اور نماز دونوں کے اعاد و کا ارشاد فرمایا۔

(23) ایناً بروایت اوبر - حضرت عمر نے ایک فیض کو نماز اواکرتے ہوئے دیکھالوراس کے کمی عضو کا ذراسا حصد خنگ رو کیا تھا، آپ نے اسے فرملیا کہ وہ اسے ترکی عضو کا ذراسا حصد خنگ رو کیا تھا، آپ نے اسے فرملیا کہ وہ اسے ترکر لے اور نماز کا بھی اعادہ کرے۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں فد کورہ ہر دورولیات کی بنا پر الل علم کا نفس مسئلہ ہیں اختلاف ہے۔ کہ بنا پر الل علم کا نفس مسئلہ ہیں اختلاف ہے، محر صبح میر ہے کہ پہلی روایت (22) مبهم ہے اور نمبر (23) نمبر (21)

ی تغیرہے۔

فقه عمره

فرضيت نيت وضو

(24) بروايت الم ثافعي - عن عمر عن النبى صلى الله عليه وعلم الله عليه وعلم الله عليه وعلم الله عليه وعلم الله عليه والمسال الاعمال بالنيات .

حضرت عمر عنے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ہر امرکی صحت واکمال کاانحصار نیت پرہے۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ، امام شافعی کا اس صدیث کے نقل کرنے ہے یہ منشا ہے کہ وضویس نیت فرض ہے۔ اور یو یطی فرماتے ہیں کہ امام شافعی کے نزدیک صدیث انصا الاعمال بالنیات پورے دین کا ایک شمث ہے۔

تجديدوضو

(25) کروایت امام الک وامام شافعی - حضرت عمر نے فرمایا کہ اگروضو کرنے کے بعد کوئی مخص کروٹ کے بل لیٹ میااوراس حالت میں اس پر غنودگی کااثر ہو میا تو اے از سر نووضو کرناچاہئے۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ،اس مسئلے میں امام شافعیؓ اور امام ابو حنیفہؓ دونوں کے مسلک میں بیہ اختلاف ہے۔

الفدام شافعی کامسلک ہے کہ اگر بھے بیٹے دونوں قد موں کے سوابدن کا حصر اسفل (سرین) زجن سے لگ کیالور غنود کی طاری ہو گئی تو تجدیدو ضولازم ہے۔ حسر اسفل (سرین) زجن سے لگ کیالور غنود کی طاری ہو گئی تو تجدیدو ضولازم ہے۔ باوضو محض نے اپنے کی پہلو پر قیک لگا ب سلک ہے کہ باوضو محض نے اپنے کی پہلو پر قیک لگا رکھی ہو گئی۔ ایک قیک پر جو غنودگی کا سبب ہوئی ، تجدید وضولازم ہے۔

پیاہواکوشت کھانے کے بعد تجدیدوضو میں کھانے ہے۔

(26) بروايت أيوبر - حضرت جاير من عبد الله (صحاف) فرال يتي بين:

اكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و ابى بكر و المعلم و عليه وسلم و ابى بكر و المعلم و علم و الم يتوضؤا .

بجھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ، حضرت او بحر "، حضرت عمر اور حضرت علیان ہر ایک کے دستر خوان پر روٹی کوشت کھانے کا اتفاق ہوا ، اور ان میں ہے کسی نے اس و جہ ہے د ستر خوان پر روٹی کوشت کھانے کا اتفاق ہوا ، اور ان میں ہے کسی نے اس و جہ ہے د ضوکی تجدید نہ فرمائی کہ انہوں نے کھانے میں کوشت تناول فرملیا ہے ۔ یہ جنبی سے لئے تیم م

(27) مروایت امام شافعیؒ -امیر المومنین حصر ت عمرٌ اور جناب عبدالله بن مسعودٌ دونوں کامسلک ہے کہ جنبی کے لئے عسل واجب ہے (اور تیم کافی نمیں)لیکن ان دونوں حضرات کے نزویک آگر عورت کی تقبیل یاس سے مس کیا جائے تو تجدید و ضولازم آتی ہے۔

مس ذکریر تجدیدوضو

(28) بروایت امام شافعی - (ایک مرتبه) نمازیس پیلی رکعت سے فارغ جونے کے بعد حضرت عمر کام شافعی - (ایک مرتبه) نمازیس پیلی رکعت سے فارغ جونے کے بعد حضرت عمر کام تھ شرم گاہ سے مس ہو گیا، تو آپ مقتدیوں کوای طرح قیام جاری رکھنے کا اشارہ فرما کر باہر آئے ، دوسر او ضو کیا اور واپی تشریف الا کر بقیہ نماز یوری کی بھی

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ مس و کر ہیں دونوں طرف دلا کل اور مفصل بیٹیں میں انگر دھنات عمر کا بھی مسلک ہے۔ خروج مذی پرمسل واجب ہے یا تجدید و ضوکا فی سے

(29) بروایت امام مالک و شافعی ٔ - حضرت عمر ؓ نے فرمایا ''بعض او قات خود میری مذی بھی خارج ہو جاتی ہے ،البی حالت جسے بھی پیش آئے ،اسے چاہئے کہ ملقلام و ضو کی طہارت کے بعد تجدیدو ضو کرلے''۔

اكر بغل ميں ہاتھ لگ جائے توہاتھ وھوليجئے

(30) بروایت اد بحر -امیر المومنین نے ایک مخص کو بغل میں ہاتھ لگاتے د کچھ کر فرمایا، جائے اپناہاتھ دھو آئے "۔

امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں "میں حضرت عمرؓ کے اس مسئلہ کی توجیہ نہیں سمجھ سکا"۔اس پر شاہ ولی اللہ ( مولف رسالہ ہذا ) نے لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ کا بیہ اہتمام استحباب و نظافت پر مبنی ہے ہے۔

آداب الخلاء

( یعنی قضائے طاجت کے آداب)

کھڑے ہو کر پیٹاب کرنامنع ہے

(31) روایت بنوی - حضرت عمر فرماتے ہیں

عن عمر قال راني النبي صلى الله عليه وسلم ابول قائما فقال يا عمر! لا تبل قائماً.

حضرت عمر فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کمزے ہو کر چیثاب کرتے دیکھا، تو فرمایا :اے عمر! کھڑے ہو کر چیثاب نہ کیا بیجئے۔ كتاب الطبمارة

فقته عم

اداکرلی تب آپ کو خیال ہواکہ جس متہ بند میں آپ شخصی نماز پڑھی ہے ،اس پر منی کا دھبہ روگیا ہے۔ آپ نے وہ مقام دھو کر نماز کا اعاد ہ فرمایا۔

رہ گیاہے۔ آپ نے وہ مقام دھوکر نماز کااعادہ فرمایا۔ کیامباشر ت میں محض ایلاج بغیر اخراج منی پر شسل واجس سے ؟

(42) بروایت ایو بحر - ایک صاحب، حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ "اے امیر المو منین! زید بن ثابت معجد نبوی میں بیٹھ کرعام مجمع میں یہ فتوی دے رہے ہیں کہ محض او خال ، بغیر اخراج منی پر خسل واجب نہیں ہوتا؟"

یہ فتوی دے رہے ہیں کہ محض او خال ، بغیر اخراج منی پر خسل واجب نہیں ہوتا؟"

امیر المو منین نے زید بن ثابت کو طلب کر کے فرمایا، "اے دسمن خویش! کیا یہ درست ہے کہ تم اپنی رائے سے فتوی دینے لگے ؟" اور حضر ت عمر شنے زیر عث فتوی دینے لگے ؟" اور حضر ت عمر شنے زیر عث فتوی کا اشارہ بھی فرمادیا۔

حضرت ذید بن ثامت نے عرض کیا" اے امیر المو منین! یس نے یہ فتو کا پی رائے ہے نہیں دیابا کہ اپنے دو چپاؤں حضرت ایوب اور حضرت انی بن کعب ہے یو نمی ساہے اور انہوں نے رفاعہ بن رافع سے بھی ای طرح روایت کیا ہے "۔ (حضرت رفاعہ بھی انقاق ہے اس مجلس میں حاضر تھے)۔ امیر المو منین نے ان سے پوچھا" اے رفاعہ ! کیا آپ لوگوں کا عمل اس پر ہے کہ جب تک منی خار ن نہ ہو ، عنسل واجب نہیں ہوتا"۔ حضرت رفاعہ نے جواب دیا" جی بال! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد میں بھی ہمارا عمل اس پر تھااور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خمد میں بھی ہمارا عمل اس پر تھااور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے خلاف کوئی تھم میں بھی ہمارا عمل اس پر تھااور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے خلاف کوئی تھم میں بھی ہمارا عمل اس پر تھااور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے خلاف کوئی تھم میں بھی ہمارا عمل اس پر تھااور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے خلاف کوئی تھم میں بھی ہمارا عمل اس پر اتھا"۔

یہ من کر حضرت عمر نے فرمایا، "کمیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے اس عمل سے آمکاہ تھے ؟"۔ حضرت رفاعه نے کہا، امیر المومنین ! عین بین کمدسکتا کم رسول الله عظیم کو مسلم کا کہ مسلم کا الله عظیم کے کہا، امیر المومنین ! عین بین کمدسکتا کہ رسول الله عظیمی الله مسلم کا الله علی الله مسلم کا الله علی الله مسلم کی اطلاع کی مسلم کی اطلاع کی کار مسلم کی اطلاع کی کی کی کار مسلم کی اطلاع کی کار مسلم کی اطلاع کی کار مسلم کی کار مسلم کی اطلاع کی کار مسلم کار مسلم کی کار مسلم کی کار مسلم کی کار مسلم کار مسلم کار کار مسلم کی کار مسلم کی کار مسلم کی کار کار مسلم کی کار مسلم کی کار

بيرمسكله مهاجرين وانصار كي مجلس ميں

اب حضرت عمر شنے تمام مهاجرین اور انصار کو یکجاجمع فرماکر (زبر بحث) مسئلہ کی تنقیح کے لئے خواہش ظاہر فرمائی۔ پورے مجمع میں صرف حضرت علی اور حضرت معاذین جبل تواس پر متفق ہے کہ اخراج منی ہویانہ ہو مجض او خال سے عسل واجب ہو جاتا ہے، مگر ان (ہر دو حضر ات) کے سواتمام مهاجرین اور انصار اس پر یک زبان ہے کہ اخراج منی کے بغیر عسل واجب نہیں ہوتا۔

اصحاب بدرسے التجا

امیر المومنین نے یہ اختلاف دیکھ کر اصحاب بدر سے یوں التجاکی کہ "آپ حصر ات بدر کے ہوگئے توبعد میں آنے حصر ات بدری ہیں۔ آج اگر آپ ہی لوگ یوں مختلف الرائے ہو گئے توبعد میں آنے والوں کے در میان اور بھی زیادہ اختلاف پیدا ہوجائےگا"۔

امهات المومنين سيتحقيق

یہ س کر حضرت علی نے فرایا۔ "اے امیر المونین !اس مسئلہ میں امهات المومنین سب سے زیادہ ہماری رہبری فرما سکتی ہیں۔ تب حضرت عمر نے اپنی صاحبزادی حضرت حصد (زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں یہ سوال عرض کیا محر انہوں نے اس میں اپنی لا علمی کا اظہار فرمایا۔ ان کے بعد ام المونیون حضرت عاکشہ صدیقہ کی خدمت میں عرض کیا میا جس کے جواب میں آپ نے فرمایا :

اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.

یعنی محض او خال برغسل واجب ہے۔

ین سرون پر سوبیب ہے۔ آخر حضرت عمر نے بیہ فیصلہ صادر فرمایا کہ "اگر کسی مطالع کے بعد عسل

ترک کر دیااور مجھےاطلاع ہو گئی تومیں اے سز ادیئے بغیر ندر ہول گا"۔ سس

(43) بروایت او بحر -امیر المومنین نے فرمایا ،اگر میرے سامنے کوئی ایسا مخص لایا گیا جس نے ایلاج کے بعد اخراجِ منی نہ ہونے کی وجہ سے عسل نہیں کیا تو میں اے سزادوں گا''۔

محض دخول ذکر ما خروج منی ، دونوں پر سزا کی نوعیت نفس مسئلہ کی نوعیت پرنے نوعیت پرنے

(44) بروایت ابو بحر - خلیفه اوّل حضرت ابو بحرٌ و حضرت عمرٌ لور حضرت عمرٌ لور حضرت عمرٌ لور حضرت عثمان و خال (ذکر) یا عثمان و حضرت علی (برچهار خلفائے راشدین) اس پر متفق بیں که محض او خال (ذکر) یا او خال و خروج منی دونوں صور تول میں جس صورت پرخسل واجب سمجما جائے گا، ای صورت پر محالت زنار جم یا جلد عائد ہوگی۔

تلاوت قرآن حالت جنب مين

جنبی تلاوت قر آن نه کرے

(45) بروایت ابو بحر - حضرت عمر انے فرمایا کہ جنبی شخص قر آن مجید کی

تلاوت نەكرے\_

جنبی یا مُحدِّث کے لئے کوئی آیت زبان پر لانا جائز ہے

بروایت او بحر - حعزت عمر قضائے حاجت سے فارغ ہو کر بغیر طمارت www.besturdubooks.wordpress.com (استنجا) کے بیت الخلاء سے نکلے تو آپ کی زبان پر ایک آیت جاری کی کھے کرایک صاحب نے عرض کیا، "اس حالت (حدث) میں بھی آپ آیت زبان پر اللی آ آئے ؟"
ما حب نے عرض کیا، "اس حالت (حدث) میں بھی آپ آیت زبان پر اللی آئے ؟"
امیر المومنین نے فرمایا: "کیا آپ کویہ فتوی مسلمہ کذاب نے دیا ہے ؟" (یا یہ کہ" یہ بات اللہ سیس اللہ کذاب سے سی اللہ کا اس سے سی اللہ کا اس سے سی اللہ کا اس سے سی اللہ کی اس سیس کا ہے ؟")

مباشرت در مباشرت میں تکراروضو

(47) بروایت او بحر - امیر المومنین نے سلیمان بن ربیعہ سے دریافت فرمایا "اگر آپ کو ایک مرتبہ مباشرت (جماع) کے بعد پھر بھی میلان ہو تو آپ طمارت و نظافت میں کیاالتزام کریں مے ؟"

سلیمان نے عرض کیا" آپ فرمائے! مجھے کیا کرناچاہے" امیرالمومنین نے فرمایا:"ایک د فعدمہاشرت کرنے کے بعد تکرارو ضوکر لیا پیجے" (48) کر دایت امام مالک دامام شافعی -

ان عمر بن الخطاب ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه من الجنابة من الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ و اغسل ذكرك ثم نم.

حضرت عمرٌ بنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ،یار سول اللہ ! شب کو میں جنبی ہو گیا ،اس حالت میں مجھے کیا کر ناچاہے تھا؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ،اگر سوجانا متعمود ہو توکامل وضوکر کے سوجا ئے۔

# حمام کے آداب

(49) بروایت او بر - امیر المومنین حضرت عمر منے فرمایا کوئی (مرد یا

حمام میں عنسل کے آداب

(50) بروایت او بحر - حضرت عمرٌ نے اپنے ایک تح بری بیان میں لکھوایا، کہ کوئی شخص حمام میں برہند ہو کر عنسل نہ کرے ،بلحہ یہ بند استعمال کرے۔ موٹے جسد کی صفائی

(51) ہروایت الوبحر - حضرت عمر کے بدن پر بختر تبال نکلتے، جنہیں آپ استرے ساف فرماد ہے۔ اس معالمے میں آپ سے استرے کی جائے سفوف (نورہ یعنی بال صفایو ڈر) کا دریافت کیا گیا، تو آپ نے فرمایک سوالے میں الک نعمت ہے "(گرخود استعمال نہ فرمائے)

# يانى كى طمارت

آب سمندر

(52) ہروایت ابو بحر - حضرت عمر" سے آبِ سمندر کی طمارت کا مسئلہ دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ "آبِ سمندر سے بڑھ کرپاک پانی کمال کا ہو سکتا ہے!" معمولی حوض کے بانی کی طمارت

(53) بروایت امام شافعیؒ - حضرت عمر "نوان کمد میں ایک بسنی کے حوض پر (جس کامجہ ہے) تشریف لائے۔ کسی نے عرض کیا، "اس میں سے تواہمی ایک سگ یانی پی گیا ہے "۔ آپ نے فرمایا"اس نے اپنی زبان ہی سے تو پیا ہوگا"۔ بعد ازال سک یانی پی گیا ہے "۔ آپ نے فرمایا"اس نے اپنی زبان ہی سے تو پیا ہوگا"۔ بعد ازال حضرت عمر اس حوض میں سے پانی ہیااور و ضوبھی کیا۔ معروض میں سے پانی ہیااور و ضوبھی کیا۔ (54) مردوض میں سے پانی ہیا

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حنفیہ کے نزدیک میہ صورت بڑے حوض (الْفَکْوْمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰلِمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِلّٰ اللّٰمِ اللّٰمِ ا

· ظروف متى كااستعال

(55) بروایت او بر - حضرت عمر کے ہاں تا نبے کی ایک مگری تھی، جس میں آپ کے استعال کے لئے پائی گرم کیا جاتا گئے آپ کے استعال کے لئے پائی گرم کیا جاتا گئے زین حاکض کا جھوٹا یا فی

(56) بروایت اوبر -امیر المومنین زن حائض کا جمونا پائی پاک سیحت اور فرماتے" آخراس پانی میں دم حیض توشامل نہیں"۔ غیر مسلم کے ہاتھ کا پانی

(57) ہر دایت امام شافعی دہواری ۔ حضرت عمر نے ایک نصر انی عورت کے ہاں سے پانی لے کر د ضو فر مایا۔ نیجا سمات سے طہمارت

(الف) پیثابے

(58) بروایت او بر - معزت عمر نے فرمایا کہ جو کیڑا پیشاب سے نجس ہو جائے،اے اس جکہ ہے دومر تبہ دھویا جائے۔

(ب)منی ہے

(59) بروابت ابو بحر - حضرت عمر من گاری بوشاک پر منی کا دھبہ دیکھا تو خودا سے دومر تنبہ دھویااوربعد میں اس مقام کے آس پاس پانی کے جھینے دیئے۔ (60) بروابت امام مالک وامام شافعی ایسنا۔

(61) بروایت او بحر - کسی صاحب نے حضرت عمر ﷺ مسکد دریافت کیا کہ میں استر احتلام سے خراب ہو گیا ہے۔ فرمایا ،"اگر کپڑے پرتری کا نشان ہے تواسے دھو دیا جائے اور اگر دھبہ خشک ہو گیا ہے تواسے کھر جے دینا کافی ہے۔ اور اگر صرف مشکوک ہے تویانی کے چھینے کافی ہیں"۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں ائمہ کربعہ کامسلک مختلف ہے۔
1۔ امام مالک ؓ – وہبہ خشک ہویاتر ، دھوناواجب ہے۔
2۔ امام شافعیؒ – وہبہ خشک ہویاتر ، وھونامستحب ہے۔
3۔ امام ابو حنیفہؒ – ترکاد ھونالور خشک کا کھر جے دیا۔
کھال کی طہمارت

(62) مروایت امام او حنیفہ - حضرت عمر یے فرمایا کہ کھال کی طمارت اس کی دباغت سے ہو جاتی ہے۔ جسد انسان کا خون

(63) ہروایت امام مالک ۔ حضرت عمر اخری ضرب سے زخمی ہو کر سوگئے توضیح کی نماز آپ نے اس حالت میں ادا فرمائی کہ ابھی زخم سے خون رس رہاتھا۔ در ندے کی کھال

(64) بروایت ایو بحر -امیر المومنین نے ایک صاحب کو دیکھاکہ وہ نماز پڑھ (64)

كتاب الطهارة

فقه عمره

رہے ہیں اور سر پر لومڑی کی کھال کی ٹوپی ہے۔ حضرت عمر میں از خود اس کے سرے ہیں اور مر پر لومڑی کی کھال کی ٹوپی ہے۔ حضرت عمر میں اور فرمایا، "شایداس کی وباغت نہیں ہوئی"۔

مسائل تيمم

جنبی کے لئے تیم روانہیں

(65) کروایت او بحر - حضرت عمر منے فرمایا، '' جنبی کواگر ایک ماہ تک پانی نہ لے ، تب بھی اس کے لئے تیم روانہیں''۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر <sup>ع</sup>ے اس اجتماد پر مندر جہ ذیل وجوہ م

و کھادیا۔ تمرامیر المومنین نے حضرت عمارین پاس کی این روایت پر بھی التفاف نہ فرمایا۔ پیمارہ کی اور فرار تر میں دونسکی حضرت عرف کی اس کی جائے اور فقرار کراہے کا میں مقرار کیا ہے۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں "لیکن حضرت عمر کے اس اجھ تھادیر فقہائے اربعہ میں سے کسی نے عمل نہیں کیا کیو تکہ ان کے سامنے حضرت عمر ان بن حصیت اور را اللہ صلی اللہ علیہ اور حضرت عمر و بن عاص کی وہ مر فوع حدیث تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنبی کو تیم کا تھم دیاہے ، جس صورت میں کہ اسے یانی دستیاب نہ ہو۔

شاہ ولی اللہ یہ بھی فرماتے ہیں، جمال تک میں نے غور کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال تھا کہ حضرت عمر اور عمار بن یا سر دونوں کے سامنے سور ہ ما کہ ہ اور نساء کی یہ دو آیتیں تھیں جن سے دونوں نے اپنے اپنے فیم کے مطابق قیاس کیا، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حضرات میں سے کی کی تاویل کورد نمیں فرمایا باعد ہر ایک کواس کی تاویل پر چھوڑ دیا۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں ، "اور حفرت عمر" کامر تبداس سے بہت بلت ہے کہ آپ کو یہ قت اجتماد اس صدیث (مرویہ عمادین یامر") کاعلم نہ ہوئے آپ اس معالم میں اللہ تعالیٰ سے بہت ورنے والے ہیں کہ آپ کو کسی صدیث کاعلم ہو اور آپ اس کی تاویل رسول اللہ علیہ وسلم کے خشا کے خلاف کریں جیسا کہ نمبر (66) میں منقول ہے۔

#### (66) دوايت سنن نسائي:

ان رجلاً اجنب فلم يصل فاتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذالك له فقال اصبت فاجنب الرجل آخر فتيمم وصلى فاتاه فقال نحومما قال للأخر يعني اصبت .

ایک میاحب نے رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں جنبی ہو 

www.besturdubooks.wordpress.com

گیاتھا، پانی نمیں ملااور میں نماز بھی نمیں پڑھ سکا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے درست کیا۔ ایک اور صاحب نے عرض کیا، میں جنبی ہو چکا تھا، وائی نمیں ملا، تم نے درست کیا۔ ایک اور صاحب نے عرض کیا، میں جنبی ہو چکا تھا، وائی نمیں ملا، تم نے درست کیا۔

(67)ام شافعی کارشاد ہے کہ حضرت عمر اور حضرت ان مسعود دونوں کا (67) ام شافعی کارشاد ہے کہ حضرت عمر اور حضرت ان مسعود دونوں کا اجتماد آید کو لمستم النساء (در سور وَ نساء آیت نمبر 6و سور وَ ما کدہ آیت نمبر 9) ہے جامعت نمیں بلحہ محض مباشر ت (بغیر مقارمت) ہے ،اس لئے یہ دونوں حضرات اس برخسل کے قائل نمیں۔

### حواشي

الله عليه وسلم ولا يقع على غير ذالك على الصحابة وغيرهم" - (مقدم الن السلام)

- محه بعنی امیر المومنین حضرت عمر کے اجتماد میں پکاہواکوشت کھانے پر تجدیدوضونسیں۔
  - قه اورجور کعت آپ نے پڑھ لی تھی ،اس کی تجدید نمیں فرمائی۔
    - ف كو مكر بغل بروقت غليظ ى د بتى ب
- ق ازال جملہ مدیث ام المونین (عائشہ مدیقہ) ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمای بھی اللہ علیہ وسلم نے فرمای بھی فرمای فرمای ہے فرمای فرما
- ق جس میں پانی نہ ملنے کی صورت میں پھر وغیر ہے ازالہ نجاست پر از کا جوت ملتا ہے۔ ا
- عنرت عبداللہ بن جو کلی مسائل جی منفر دہیں۔ حافظ ابن القیم نے عبداللہ بن عمر اور حضر سے اندازاجہ اور تکھاہے

و كذلك كان هذا الصاحبان احدهما يميل الى التشديد والاخر الى الترخيص وغير مسئلة . وعبدالله بن عمر كان يأخذ من التشديدات اشياء لا يوافقه

عليها الصحابة.

(١) فكان يغسل عينيه في الوضوء حتى عمى من الله.

(٢) وكان اذا مسح رأسه افرد اذنيه بماءِ جديد .

(۳) وكان يمنع من دخول الحمام وكان اذا دخل اغتسل وابن عباللل كان يدخل الحمام .

(٤) وكان يتيمم بضربتين ضربة للوجه وضربة للبدين الى المرفقين ولا يقتصر على ضربة واحدة ولا على الكفين وكان ابن ابن عباس يخالفه ويقول التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين.

(۵) وكان ابن عمر يتوضأ من قبلة امرأته ويفتى بذلك .

(٦) و کان اذا قبل او لاده تمضمض ثم صلی و کان ابن عباس یقول ما ابالی
 قبلتها او شممت ریحاناً.

(٧) وكان يأمر من ذكران عليه صلوة وهو في اخرى ان يتمها ثم يصلى
 الصلوة الذي ذكرها ثم يعيد الصلوة التي كان فيها .

 (A) وعن نافع انه كان اذا ادرك مع الامام ركعة اضاف اليها اخرى فاذا فرغ من صلوة سجد سجدة.

حضرت انن عمر اور حضرت انن عباس وونول اصحاب میں سے ایک صاحب کی مسائل میں شدت اور دوسرے صاحب رخصت کی طرف مائل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر اکثر مسائل میں الی شدت پر ہیں کہ جس میں کوئی اور محافی آپ سے موافق نہیں مثلاً:

(1) حضرت عبداللہ من مرد وضویں آتھ کے پیوٹوں میں پانی داخل کرتے، جس سے ان کی بصارت بھی ذاکل ہو گئے۔

(2) مسح میں سر اور کانوں کے لئے علیمہ اعلیمہ وہانی لیتے۔

(3) حمام میں جانے ہے منع فرماتے اور اگریہ ان<mark>کاق ہو تا تواس پر عسل فرماتے تحر</mark> انت عباس عمام میں تشریف لے جاتے۔

(4) تیم می ایک ضرب چرے اور دوسری ضرب با تعول اور کہنول کے لئے فرمات

www.besturdubooks.wordpress.com

مگر انن عباس صرف ایک ہی ضرب ہے چرے اور صرف دونوں ہاتھ کا مسم فرماتے (کہنیوں کا نمیں)اور ای پر فتو کی ارشاد فرماتے۔

(5) ائن عمرًا پی زوجہ کی تقبیل پروضو فرماتے اور اس پر فتویٰ بھی دیتے۔ (6) اگر باوضو ہوتے اور اپنی اولاد کی تقبیل کرتے تو کلی کے بعد نماز ادا فرماتے ، مگر این اللہ

عبال فرماتے کہ اولاد کی تقبیل یا پیار پر کوئی وضو نہیں یہ تو ہماری خو شبوہ۔

(7)اورائن عمرٌ فرماتے کہ جس فخص کوادائے نماز کی حالت میں اپنی ترک شدہ نمازیاد آ جائے تواولاوہ نماز مکمل کرے ، پھریاد آنے والی نمازاداکرے ، جب اے اداکر بچکے تب دوسر می نماز ، جے دہ اداکر رہاتھا، شروع کرے۔

(8)اور نافع سے روابہ تو ہے کہ حضر ت الن عمر کی امام کے بعد ،اگر ایک رکعت رہ جاتی تو دوسر ک رکعت اس کے ساتھ ضم فرما کر مجدہ سمو بھی کرتے۔

(زاد المعاد: الن القيم، جلد اول: قصل، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ان لا يدخل في يوم رمضان الا برؤية محققة او بشهادة شاهد واحد كما صام بشهادة ابن عمر الخ)

ق يەزىد -- تابى يى-

ہے حضرت عمر کی فراست خداداد چی ہے چیز سب ہے اہم ہے کہ آپ نے مسئلہ مافی البحث کی اس نوعیت کی وجہ ہے کہ اس میں ذرہ ووسر اپہلو ہے ، دوسر ی امهات کی جائے پہلے اپنی صاحبزادی ہے عرض کیا۔

لا الله بعنی اگر کسی کے مزدیک اوخال ذکر پر عنسل واجب سمجھا گیا ہے تو زانی و زائیہ کو اس ار کاب تک سزائے رجم دی جائے گی ،اور اگر اوخال و خروج منی دونوں پر عنسل واجب سمجھا گیا ہے تو محض اوخال پر حد کامل واجب نہ ہوگی جبکہ خروج منی بھی نہ ہو ،اگر خروج منی ہو گیا، جب رجم کی سزاہوگی۔

لله اگربدلوگ غیر شادی شده بی تواس پر جلد کو قیاس کر لیجے گا۔ عله صورت مسئلہ بیں علاوت یاکوئی آیت زبان پر لائے کا فرق بیے ہو اگر کسی نے استجا کئے

بغیر با قاعدہ علاوت شروع کروی تو یہ عاماز ہے اور آر ون آیت زبان سے نکل منی تواس میں کوئی

كتاب الطهارة

فقہ عمرٌ

مغيا كغنه نهيں۔

قل ایک باتھ مرائی ہو ہور میں جس کی پیائش تقریباً دس ہاتھ مرابع ہور ایک باتھ ممرائی ہو ہور مدیث مرفوع دربارہ ملتمن معروف ہے۔

ملے بعنی ظروف مسی اور کر مہانی دونوں کے استعال کاجواز ہے۔

عله اس واقعه لور روايت دونول كالفاظ يه بين:

ان رجلا اتى عمر فقال انى اجنبت ولم اجد ماء فقال لا تصل! فقال عمار: يا امير المومنين! اذا انا وانت فى سرية فاصابتنا جنابة فلم نجد الماء فاما انت فلم تصل واما انا فتمعكت فى التراب وصليت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يكفيك ان تضرب بيدك الارض ثم تنفخ ثم تمسح بها وجهك وكفيك فقال عمر اتق الله يا عمار! فقال ان شئت فلم احدث به فقال عمر نوليك ما توليت (ظارى مسلم)

ایک ساکل حضرت عرق کے ساسنے حاضر ہوکر عرض گزار ہواکہ اگر جی جنی ہوکر بائی
حاصل نہ کر سکول جب؟ آپ نے فربایا "مغیر طمارت نماز ست پڑھو!" عمار بن یاسر" نے کما الیر
المو منین! آپ کویاد نمیں رہا، جب جی اور آپ دونوں ایک لشکر جی تنے اور دونوں کو احتقام ہو گیا
تھا۔ آپ نے تو پائی نہ طبے کی وجہ سے نماز اوانہ کی گر جی نے زمین پر لوٹ ہوت ہو کر تیم کر لیااور نماز
پڑھ لی۔ اور اس پر آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا، اے عمار! تیر سے لئے کی کافی تھاکہ تم اس
طرح تیم کر لیے (پہلے دونوں ہا تھ سے مروجہ وضو کر کے دکھایا) حضرت عرق نے فربایا، اللہ سے
ورواجواب دیایہ مدیث کی کونہ ساؤل ؟ فربایا یہ آپ کی مرضی ہے۔

قَلَ يَأْيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلُوةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَهُ وَلَا جُنُبُا إِلَّا عَابِرِى مِبِيلٍ حَتَى تَعْتَسِلُوا دَوَإِنْ كُنْتُمْ مُرْضَى اوْ على سعر اوْ جَآء احَدُ مَنكُمُ مَن الْفَائِطِ أَوْلَمَسْتُمُ النِسَآء فَلَمْ تَجدُوا مَآءٌ فَتَيْمَمُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَامْسِحُوا بُوجُوهُكُمُ وَأَيْدِيكُمْ دَانُ اللّهَ كَانَ عَفُواً غَفُورًا (النّماء: 43)

اے مومنین : حالت سکر میں نمازے قریب تک نہ جاؤ ، یہاں تک کہ تم سکرے یہ ک دو کر اپنے کے دو نے کو خود سمجھ سکواور نہ جنبی ہو نیکی حالت میں نمازی خوبج مسجد میں رو گزری کے ، یہاں تک کہ تم عنسل کر کے طاہر ہو جاؤ (پھر نماز اوا کرو) اور آگئی جالت مرض ہو یاسنر میں معاملہ جنب در پیش آ جائے ، یاد ل وبر از کے بعد کا عالم ہو ، یا عورت سے مباشر ت کے بعد کا موقع! اور معاملہ جنب در پیش آ جائے ، یاد ل وبر از کے بعد کا عالم ہو ، یا عورت سے مباشر ت کے بعد کا موقع! اور ان حالتوں میں تہیں پانی نہ ملے توپاک منی ہے اس طرح تینم کر لوکہ پہلے اپنے چروں کا مسلم کے کرواور بعد میں دونوں ہاتھوں کا! اللہ تعالی تو ہر صورت معاف فرمانے والا ہے۔

اے موسنین! جب بھی تم نماز کاارادہ کرو تو پہلے اپنے چروا اور دونوں ہا تھوں کو کہندوں تک دھولو! لیکن جب تم پر حالت جنب وارد جولو! پھر اپنے سر کا مسح کرواور دونوں پاؤل نخوں تک دھولو! لیکن جب تم پر حالت جنب وارد جو ،اس وقت عسل کرلو۔ اگر علالت ہویا حالت سفر یادل ویرازے فراغت حاصل کی ہویا عور تول سے مہاشر ت کے بعد کاعالم ہواور پانی دسترس سے باہر ہو، تب تیم کرلو، پاک مٹی ہے۔ بایں طور کہ پہلے اپنے چروں کا مسح کرو، پھر دونوں ہا تھوں کا۔ تمہیس خیال رہے کہ اللہ تعالی تم پر بے جامشقت ڈالنا ضیں چاہتا، وہ تو تمہیس طاہر رکھنا چاہتا ہے اور اپنی نعتوں سے تمہیس بھر و مندر کھنا چاہتا ہے ، تاکہ تم اس کا شکراداکر تے رہو۔

اللہ بات بیہ کے محلہ کرام آگر چہ اعلم بلسنہ ہیں، مگر بجزم کسی محالی کے متعلق بیدد عویٰ کہ وہ تمام احادیث پر حادی ہیں، قابل غور ہے۔

مدیند منورہ پینچنے کے بعد حضرت عراکی سکونت معجد نبوی اور حرم نبوت سے دور شہر

ہر ایک بسنی میں تھی جس کے بُعد کی وجہ ہے آپ زیادہ دیر تک آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم

کی خدمت میں ندرہ کتے تھے۔ آپ کے ایک بمسایہ تھے ،ان کا بھی بی حال تھا۔ حضرت عرائے ان

کے ساتھ مل کر لیے کیا کہ دونوں باری باری ایک دن یہ ،ایک دن وہ) رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم

کے حضور رہا کریں اور جو بچھ آنخضرت عظیے کے اقوال و افعال سائے آئیں ، والی آکر ایک

دوسرے کو بتادیا کریں۔ یہ واقعہ محج خاری :کتاب انعلم باب النتادب للعلم میں منقول ہے ، ہیں!

#### (1) حفرت الوبر مديق كامعامله

(1) آپ پر مندرج ذیل حدیث مختی نقی : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اموت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله \_ ( بجی امور کیا گیا ہے گلاہی فیرول کے اموت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله \_ ( بجی امور کیا گیا ہے گلاہی فیرول کے ساتھ اس وقت تک مقاتلہ جاری رکھول جب تک کہ وہ لا الله الا الله نہ کہیں ) – (نووی ، بھر الح صبح مسلم مباب الا مر بقتال الناس حتی یقولوا لا اله الا الله )۔

(2) اى طرح آپ پرجده كركه كى حديث مخفى تقى جو آپ كومغيره من شعبه اور محد من مسلم الله عنها الله عليه وسلم في جده كو 1/6 تركه ديار (اعلام المعوقعين حافظ ائن القيم من المسائل برء الحدى على الصحابة رضى الله عنهم من المسائل برء الى وايقاف شخ محد حيات سندهى)

#### (2)ور خفایائے عمر فاروق

بایں احاطہ کہ ولو وضع علم عمر فی کفۃ المیزان وجعل علم اہل الارض کفۃ لرجع علم عمر (قول ابن مسعود فی اعلام المموقعین۔ انن القیم ، جزء ثاتی ، درباب ذکر ما خفی علمی الصحابة) (اگر حضرت عمر کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں تمام عالم کا علم تو حضرت عمر کا علم پھر بھی وزن میں زیادہ ہوگا) ہیں!

(1) آپ پر مدیث استیذان مخلی تھی ، جو آپ کوایو مو کا اشعری اُور الی بن کعب ؓ نے بتائی (روایت نمبر8ور کتاب ہذا)

(2)ای طرح آپ پر ویت جنگن کی صدیت پوشیدہ تھی،جو منحاک بن سفیان نے آپ کو متائی (در کتاب بذایر نمبر 6)

(3) ای طرح آپ کو دیت اصابع میں تساوی کی مدیث پر اطلاع نہ تھی ، جو عمر و نن حزام نے آپ کے سامنے بیان کی۔ (در کتاب ہذار وایت نمبر 5)

(4)ای طرح آپ پر صدیت ارض وبا مخلی تنمی جو عبدالرحمن مَن عوف ّنے آپ کو سنائی۔ ( ملاحظہ ہو حاشیہ روایت نمبر8،ورکتاب ندِ ا)

(5) ای طرح مجوس سے جزید لینے کی صدیث آپ پر پوشیدہ تھی اورید بھی ان عوف منے آپ کو شیدہ تھی اور یہ بھی ان عوف منے آپ کو سنائی۔ (موطالیام مالک مباب جزید الل الکتاب، صدیث نمبر دوم)

(6) ای طرح شوہر کی دیت میں اس کی زوجہ کے حق ترکیکی صدیمت کا آپ کو علم نہ تھا، جو ضحاک من سفیان الکلائی نے سائی، جس پر آپ نے اپنے فتوئی سے رجوئے کلاتے ہوئے اپنی ہے خبر کی پر اظہار افسوس فرملیا (طاحظہ ہوروایت نمبر 6، دررسالہ بدا)

(7) ای طرح آپ کووہ حدیث معلوم نہ تھی جس میں جنبی کے لئے تیم ہائز ہے اور اللہ ممارین یاس نے آپ کویاد و لائی۔ (روایت نمبر 65)

(8) ای طرح محرم کے لئے خوشیوکی مدیث سے آپ بے خبر تھے۔ (حسب روایت گبر 387)

(9) ای طرح مح نفین میں توقیت کی مدیث آپ پر پوشیدہ تھی۔ (حسب روایت نمبر 37) (10) ای طرح آپ پر طواف فرض کمل ازر می جمار کی مدیث محل تھی (ایقاف شخ محمد است معنی) ایت سند می)

(11) ای طرح مانکس کے ترک طواف وداع کی حدیث پر آپ کواطلاع نہ تھی (حسب روایت نمبر 447)

(12)اس طرح آپ پرانل کمہ کے سکتے ہوم الترویہ بی کواحرام کھول دسینے کی حدیث مختی تھی(اعلام الموقعین این القیم ، جزء الله عالم ساختی علی المصبحابة دحنی المله عنهم من العسائل)

(13) ای طرح آپ پر جج تمتع کی صدیث مختی تنمی (مواله که کوره)

(14) ای طرح معزت عراس پر معرفت کد انبیائے کرام کے ناموں پر نام ندر کھنے کے انبیائے کرام کے اموں پر نام ندر کھنے چائیں حتی کہ او طلح نے آپ کو متنبہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے تو میری کئیت او محمہ تجویز فرمانی اور آپ نے اس سے رجوم فرمانی (اعلام المعوضین ان القیم ، حوالہ کہ کورہ)

(15) ای طرح معرت مر پریہ مدید ہی تخلی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمی و اسلم پر ہمی و اسلم پر ہمی و اسلم پر ہمی و اسلم کی در سول اللہ مشہورہ)

پر ہمی و فات کے بعد میت کا طلاق ہو سکتا ہے جو معر سے ہو بڑ نے آپ کو بتایا۔ (واقعہ مشہورہ)

(16) ای طرح آپ کو عور توں کے میر میں اس قدر تقلیل پر اصرار تھا کہ آپ امہات المو منین اور بنات النبی کے میروں سے ذیادہ میر ناپند فریاتے ، جس کے خلاف ایک مورت نے یہ

آیت آپ کے سامنے پڑمی: و افیعہ اخلافی قنطار السام آیت : 20) اور دیا ہے تم نے کی www.besturdubooks.wordpress.com

كتاب الطمارة

"F 3

مورت کوان میں سے حق مر میں ایک فزاند۔ تو حضرت محمدہ اپنے اس فتوی سے رجوع کرتے ہوئے ایک فتوی سے رجوع کرتے ہوئے کہ اس فتوی سے رجوع کرتے ہوئے کہ اس معدا فقد من عمر حتی النساء (اعلام الموفعین کالان القیم)

ن تھے۔(اعلام العوقعین۔ائن القمم)

(18) ای طرح حطرت عمر موصلح حدیدید میں وہ آیت معلوم نہ تھی جس میں آنحضرت صلی اللہ طلبہ وسلم کواپنے ساتھیوں کی ہمراہی میں کمہ معظمہ کی بھارت بغیر تعیین زمانہ وی منی ہے دوررسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر آپ کوعلم ہوا۔ (اعلام العوقعین)

(19) ای طرح آپ کور کھات صلوٰۃ میں سو ہو جانے پر وہ حدیث یاد نہ تھی جس میں میں میں میں میں میں میں میں ایک کے دور معدیث یاد نہ تھی جس میں

ر جمان يعين پر مدار ہے اور بير حديث آپ كوائن عبائ فياد دلائى۔ (روايت نمبر 195)

(20)ای طرح آپ پروہ مدیث بھی مخفی تھی جس میں ندکورے کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے میدین میں کون می سور تھی پڑھیں۔(روایت نمبر209)

(3) معرت على عفال

(1) إلى مدت ممل كي آيت و حَمَلُهُ وَفِصْلُهُ لَلَاثُونَ شَهْرًا (الاحقاف: 15) و آيُرُ والموالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أوللدَهُنُ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ (الِقَرَة: 233) آپ كوائن عباسٌ نے يادولا كِي (اعلام الموقعين ،الن القيم حواله درماجرائے حضر ت او بحر ممطابق نمبراك

(2)ای طرح معزت علی پریہ مدید ہی مخلی تمی کہ عورت پردہ کی اگراس کے شوہر کے کمرآئے تو اے ای کمر میں عدت گزارتا جا ہے، جس کی اطلاع آپ کو ضریعہ نے دی۔ شوہر کے کمرآئے تو اے ای کمر میں عدت گزارتا جا ہے، جس کی اطلاع آپ کو ضریعہ نے دی۔ (اعلام العوقعین۔افن القم)

(3)ای طرح جب آپ کے احرام میں آپ کی خاطر ایک صاحب نے شکار کیا تو آپ اس کے کھانے کے لئے ہاتھ ہوھانے ہی کو تھے کہ حضرت علی نے آپ کو اس کے کھانے ہے منع کی مدیث بتائی اور آپ رک مجے۔ (اعلام العوقعین ۔ائن القم۔ حوالہ نبر 2 نہ کور مبالا) (4)ور خفایائے حضرت علی

(1) انبیاء کی جماعت ند کسی کے ترکد کی وارث ہے ،ند کوئی جارے ترکد کاوارث ہے۔

www.besturdubooks.wordpress.com

(2) ای طرح آپ پر حاملہ کی عدت کی صدیث مخفی تھی۔ (طبعات التحقیم)

(3) اى طرح آپ كو حديث : لا تعذبوا بعذاب الله، معلوم ند من (ارشاد السارى

جلد خامس)

(4)ای طرح (عورت کے) مرمفوضہ کی حدیث آپ پر مخفی تھی۔ (ترندی باب ملاس

جاء في مهور النساء)

(5) مضرت عبدالله بن عباريٌ كامعالمه

(1) حمار الحلى كرمت برحديث آب كو معلوم نه تقى - (صحيح مسلم ، جلد الى ، باب تحويم اكل لحوم الاهلية)

(2) ای طرح حرمت منعه کی مدیث آپ پر مخفی تنی ۔ (نووی، شرح مسلم ، جلد اول ، باب بیان نکاح المتعة ونسخ ، الغ )

(3)ای طرح آپ پر جاندی کے عوض جاندی بی میں تفاصل پر نمی کی صدیث مخفی تھی۔ ( مجع حاری، جلداول مباب مع الدینار بالدینار)

(4)ای طرح آپ کو مرمغو ضد کی حدیث پراطلاع نه نتمی۔ (جامع الترندی مباب ما جاء فی مهود النساء )

(5) ای طرح آپ پر بیہ حدیث پوشدہ تھی کہ جو حالمہ عورت عدت میں حمل سے فارغ ہو جائے، اس کی عدت شم مراج ہو ابو کہ خارج ہو جائے، اس کی عدت ختم ہے، اگروضع حمل شوہر کی وفات ہے اس قدر قریب تر ہوا ہو کہ ہوزاس کی لاش پائک ہی پر پڑی ہے اور وضع حمل ہو گیا۔ (جامع التر فدی، باب ما جاء فی الحامل المعتوفی عنها ذوجها تضع)

(6)ای طرح آپ اس حدیث ہے ہا آثنا تھے کہ اگر کوئی مخص خود جے کے لئے شد رحال نہ کرے اور اپنی طرف ہے صرف بدی مجے دے ،اس مخص پر جے کا کوئی علم اثر انداز نہیں (مثلاً احرام اور اس کے لوازیات)اور این عباس ایسے مخص پر حاجی کی طرح پاندیال عائم فرمات ۔ (مؤطا،

باب مالا يوجب الاحرام من تقليد الهدى) (6)ور خفايات حضرت عيدالله بمن عمره

(1) آپ ير مسعظين كي مديث على تني \_ (تحسب روايت نمبر 33 ،ودر مؤطاامام مالك

بايدها جاء في المسح على الخفين)

فی مهود النساء) (3)ای طرح نماز مغرب سے تمبل دور کعت سنت کی حد یث نیه آپ کواطلا تا ته تمسیر (سنن الی داؤد)

(4) ای طرح آپ کو حفزت عمراً کی طرح جنبی کے جواز تیم کی حدیث معدورن تھی، جس سے بعد میں آپ نے رجوع کیا۔ (روایت نمبر 65)

(5) ای طرح آپ کواس مدیث کاعلم نہ تھاکہ تورت کاشش جنامت میں سر کی مینڈ میاں کھولنا ضروری نہیں اور اس کے خلاف فتو کی بھی دیتے۔ ( میچ مسلم باب صفائر المعتسلة)

(6) ای طرح آپ اس مدیث ہے بھی واقف نہ تھے کہ نحر مبعد ازاحرام خوشہویا تیل استعمال نہ کرے اور آپ نے حالت احرام میں روغن زینون استعمال فرم نیا۔ (صحیح حاری، جلد ہول باب الطیب عند الاحرام)

(7) ای طرح آپ کواس مدیت سے ہی آئمی نہ تھی کہ رسول انڈ ملی اند علیہ وسلم سنے کی اور سول انڈ ملی اند علیہ وسلم سنے کی اور جب میں احرام عمرہ شمیں بائد حالہ حالا تکہ ام المومنین حصر سنا کشری دوایت سے جاہت ہے۔ (میچ حادی باب کم اعتماد النبی صلی الله علیه وسلم )

(8)ای طرح آپ مع العرف یعنی ایک ی جنس کے تبادلہ میں کی بیشی ( تقاضل ) جائز میں محصے تھے جبکہ مباولہ دست بدست ہو۔ لیکن روایت ہو سعید خدریؒ کے مطابق یہ فتویٰ معجوز تھا۔ ( مسجع مسلم ، جلد ثانی ، کتاب الرباء )

(9) کی طرح آپ پر مدیث حرمت میں النساء مختی تھی۔ (مسلم باب بیان نکال المد)

(10) ای طرح آپ پر بید مدیث (ام المومنین حضرت ما نشر) ہی مختی تھی کہ جی میں عورت اگر طواف افاضہ کے بعد اور طواف وواع کرنے سے مجل حافقہ ہوجائے تواس پر طواف ووائ کی وجہ سے التوائے سنر منع نہیں۔ (حاری ، جلد اوّل باب اذا حاضت المد أة بعد ما افاضت)

کو جہ سے التوائے سنر منع نہیں۔ (حاری ، جلد اوّل باب اذا حاضت المد أة بعد ما افاضت)

(11) ای طرح آپ پر مدیث ملاق العنی ہی محتی تھی۔ (حاری ، جلد اول ، باب کے

www.besturdubooks.wordpress.com اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم

(12) ای طرح آب پر فجرک دوست کے بعد اصطحاب کی محق مخفی بھی مخفی بھی مخفی بھی مخفی بھی مخفی بھی۔ (مؤطا الام محد مباب فضل صلاة الفجو فی المجماعة وامر دیعتی الفجو) الله علی الله معدد رضی الله عند کاما جرا (7) حضر ت عبد الله عن مسعود رضی الله عند کاما جرا

(1) آپ پریہ حدیث مخفی تھی کہ رکوع میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پرر کھنے چاہئیں کیونکہ اللہ آپ مگھٹنوں پرر کھنے چاہئیں کیونکہ اللہ آپ کا مثل یہ تفاکہ رکوع ہے دفت دونوں ہتھیلیاں ملاکر دانوں میں چھپالیتے۔ جیساکہ ترندی (باب ما جماء فی وضع البدین علی الرکجتین فی الموسکوع) میں حدیث مرفوع اور حضرت ائن مسعودٌ کا ممل منقول ہے۔ کا ممل منقول ہے۔

(2) ای طرح آپ پر فرض کی سنت کے بعد استر اندہ اضطحاع کی صدیت محقی تھی اور آپ اے بدعت متاتے۔ (مؤطا ام محد برحاشیہ باب فضل صلاة الفجر فی الجماعة واحد رکعتی الفجر ) (یہ حدیث ام المومنین معزت عاکشہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیشہ فجر کی سنت کے بعد استر احداصلحاع فرماتے۔) (اور اضطحاع برمعتی ایک پہلو پر لیٹنا)۔

(3)ای طرح (حضرت عبدالله بن عمراً کی مانند) آپ پر بھی مهر مغوضه کی حدیث مخفی تھی۔(درماجرائےان عمریمکزشتہ بر نمبر12)

(4) اور تواور حضرت این مسعود کاید خیال بھی تھاکہ سور وَفلق اور الناس دونوں قر آن مجید میں نمیں۔(مشہور ترہے)

(8) حضرت او موى اشعرى كاحال

(1) ہنت الاخ (مجمی) کے تزکہ کی صدیث آپ پر مخلی تھی جو آپ کو حضرت عبداللہ بن مسعود آئی روایت سے سنائی مٹی اور اس پر آپ نے اپنے فتوکی سے رجوع فرمایا۔ (مخاری، جلد عالی ،باب میراث ابنة ابن مع ابنة)

(2) ای طرح آپ پر بیا مدیث بھی مخلی تھی کہ (حالت مجبوری) کھڑے کھڑے یول ترناجا نزت۔ (طاری، جلداؤل مباب البول عند مسباطة قوم)

(9) معرست زيد عن المت كامعالمه

(1) جس طرح المن مرزيد مديث مخلى متى كدنان حامض جوطواف افاخد كرايات كى والهى جائزے واس طرح معرت زيدين عاملة كواس براطلات نه تتى ( بعيماكد تذكر و معزت الن

عمرٌ نمبر 10 ميں منقول ہوا)۔

(2)اوراس طرح مرمفوضه کی حدیث آپ پر مخفی تھی (در تغرکره حضرت عبدالله بن عمر م

نبر2)

(10)حضرت عبدالله بن جايرٌ كاماجرا

(1) حرمت پمتعد كى حديث آپ پرخنی تقى \_ (مسلم ، جلداؤل ،باب حرمنيان نكاح المتعة ) (11) حضر ت سيرة النساء فاطمة الزهراءً

(1) آپ پر صدیث ترکہ انبیاء "لا نوٹ ولا نورٹ (جم انبیاء کی جماعت نہ توکسی کے ترکہ انبیاء کی جماعت نہ توکسی کے ترکہ کے خوارث ہوتے ہیں اور نہ کوئی جمارے ترکہ کاحق دارہے "مخفی تھی۔ ( صحیح مسلم ، جلد ٹانی مباب حکمہ الفند )

(12) حطرت ام المومنين عا تشه صديقة

(1) صديث رويت بارى تعالى ورمعراج آب ير مخفى تقى -

(2)ای طرح (حدیث)میت اگراینوار تول کوخود پر نوحه کی تلقین کر جائے توان کے نوت کی تلقین کر جائے توان کے نوت کی وجہ سے اسے عذاب ہوتا ہے۔ ام المومنین پر بیہ حدیث مخفی تھی۔ (خاری، جلد اول مباب تول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث عبد اللہ من عبید اللہ من الی ملیحة )۔

www.besturdubooks.wordpress.com



## كتاب الصلوة

يابندى صلوة كى تاكيد

(68) بروایت امام مالک – امیر المومنین حضرت عمر فاروق سنے ایخ تمام عمال کی طرف بیہ تحریری فرمان صادر فرملیا کہ:

میرے نزدیک آب لوگوں کی سب سے بڑی ذمہ داری نماز کی پابندی ہے۔
جس شخص نے جس حد تک اس کی تقبیل کرلی ،اس نے اس حد تک دین کے بقیہ امور کی
محافظت کرلی اور جس نے نماز ہی کو ضائع کر دیا ،اس نے دوسر سے ارکانِ دین کو اور بھی
بے در دی سے نباہ کیا۔
۱۱

او قاتِ صلوة

1۔ ظمر کاوفت: اہتدا ہوتی ہے جبکہ انسان کا سایہ ایک ہاتھ تک پہنچ جائے اور انتا نے وقت یہ سایہ اس کے اپنے قد کے برابر ہو جائے یہ سایہ اس کے اپنے قد کے برابر ہو جائے یہ سایہ اس کے سایہ اس کی رسمت ابھی تک سفیدی ہی ۔ عصر کاوفت: جبکہ آفتاب ہنوزبلند ہو ،اس کی رسمت ابھی تک سفیدی ہی

پر ہواور کسی قسم کا غباریاد صند لاہث کا اس پر شائبہ تک وکھوائی نہ دے۔ اگر ایک شتر سوار اہتدائے وقت سے چلے تو غروب فاقاب کے آثار ظام ہونے سے قبل وہ دویا تمن فریخ مسافت طے کر لے۔

3\_مغرب كاوفت : غروب آفآب ہے۔

4۔ اور عشاء کاوقت : ابتدا ہوتی ہے جب شفق غائب ہو جائے اور انتاشب کا تمائی حصہ گزر جانے تک ہے۔

اس مقام پر امیر المونین نے یہ الغاظ لکھے۔"اور میں بدوعاکر تا ہوں اس فض کے لئے جو عثاء کی نماز پڑھے بغیر سوجائے، کہ "النی! اے بھی نیندنہ آئے، فحداوند! اس پر نبیند حرام کر دے ،یااللہ! ایسابد نصیب بھی نیند کالطف نہ اٹھا سکے جو ادائے نماز عثاءے تبل نبیند کے دریا میں ڈوب گیا ہو!"

5۔ اور فجر کاونت : جبکہ تارے جبک رہے ہوں۔ (بینی یہ اول وقت ہے)
او قاتِ صلوٰۃ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری عامل بصر ہ کے نام
حضرت عمرہ کا تحریری فرمان

(69) بروایت امام مالک -امیر المومنین عمر فاروق سنے عامل بھر وحضرت او مولیا۔ ایرائے وقت ظہر :از آغاز زوال آفتاب۔

2۔ابتدائےوفت عصر: جب تک آفتاب کا چبر ہ زوال سے محفوظ ہو۔ 3۔ابتدائےوفت مغرب: غروب آفتاب پر۔ 4۔ابتدائےوفت عشاء: قبل ازنوم ......(مگر نیند کا طبعی وفت مراد ہوگا)

5۔ ابتدا کے وقت فجر: حکتے ہوئے تاروں کے سائے میں۔

اور فجر کی سنتوں میں ایک ایک سورت مفصلات میں گئی ہیں گئی ہے ہیں ہو۔
(70) وابینا ہر وابیت امام مالک ؒ - حضر ت عروہ اپنے والد سے گؤوایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین عمر فاروق ﷺ نماز عشاء کا آخری وفت تمائی رات سے مسلعے کی میں سب تک ارشاد فرمایا۔
نصف شب تک ارشاد فرمایا۔

#### نمازجمعه كاوفت

(71) بروایت امام مالک ۔ سل اپنولد (مالک) ہے روایت کرتے ہیں ،
ایک مرتبہ جمعہ کے روز حضرت عقبل بن ابوطالب مسجد نبوی کی غربی دیوار کے ساتھ

و کی پیچھائے ہیٹھے تھے۔ اوھر دیوار کا سابید بوریے کے آخر تک پہنچاتھا کہ امیر المومنین عمر
فاروق اپند دولت خانہ سے تشریف لائے اور آپ نے جمعہ کی نماز پڑھائی۔ اس کے
بعد دولت کدہ پر قبلولہ کے لئے تشریف لے گئے۔

## نماز فجر کی سور تیں

(72) بروایت امام مالگ - حضرت عبداللہ بن عمر سے بروایت ہے "ہم نے امیر المومنین عمر کی اقتداء میں فجر کی نماز پڑھی۔ آپ نے دونوں رکعتوں میں سورہ امیر المومنین عمر کی اقتداء میں فجر کی نماز پڑھی۔ آپ نے دونوں رکعتوں میں سورہ یوسف اور سورہ جج پوری تر تیل کے ساتھ تلاوت کیس اور اہتدائے قیام غلب ہی ہے کی۔ (غلس به معنی اوّل وقت جبکہ فجر کی روشنی کم تر ہو)
نماز ظهر کے او قات میں حضر ت عمر سے بچھ اور آثار واجعتماؤ ،

(73) بروایت ابو بحر -امیر المونین عمر فاروق مسجد نبوی سے نماز ظهر میں ج ایسے وقت تک فارخ ہو جاتے کہ ایک پیاد ہ پا چلنے والا محفس یہال(مسجد نبوی) سے چل کر مسجد قبامیں جاتا اور وہال ابھی تک لوگ نماز میں مشغول ہوتے۔ (74) روایت ابو بحر -امیر الموشین نے حضر ت ابو محذورہ (سحالی) سے فرمایا تم ایسے خطہ میں رہتے ہو ، جمال مرمی کی شدت اور بھی سوا ہے تمہیں وہاں نماز ظر ذرا تاخير يرمن جائد

(75) ایننابر وایت او بر - ایک مرتبه حضرت عمر فی نیان کالیک اے نوگو! ظهر کی نماز میں تاخیر کر لیا کرو کیونکہ اس وفت کا یہ عالم ہو تاہے جیسے دوزخ سے ایک

(76) بروایت امام ابو حنیغهٌ - حضرت عمرٌ فرمائے میں که دوپهر کی شدت دوزخ کی بھاپ کی ما نند جھلسادی ہے۔

عصر كاوفتت

(77) بروایت امام شافعی -امیر المومنین ہے ایک صاحب نے زور ا( مدینہ ك ايك بازار كانام) يرطا قات فرمائي، توآب في ان سے يو جھاكد" آپ كمال جارے يں"۔ انہوں نے عرض كياامير المومنين إلى معجد ميں نماز كے لئے جار ماہوں۔ فرمايا "جلدی شیخے"۔اور جب بیر صاحب نماز پڑھ کروایس لوٹے، توان کی کنیز جو مئیر رومہ پر یانی تھرنے کے لئے منی ہوتی متمی، ہنوزوایس نہ آئی متمی۔ یہ صاحب خودوہاں گئے۔ جس وفت مجر كمروالي آئے تو آفاب يرابعي زردي كااثر نه ہوا تھا۔ ت

مغرب کے لئے

(78) روایت او بحر - امير المومنين نے فرمايا ، كه ادائے مغرب كے لئے تاروں کے حیکنے کا نظارنہ کرتے رہو۔

عشاء کے لئر

(79) بروایت ابو بحر - حضرت عمر فیے فرمایا که عشاء میں تعجیل کرو، نه رپه که كام كرنے والول يرستى جماجائے اور مريض سونے تكيں۔ (80) بروایت ایو بحر - حضرت عمر این نیر ایر گھر ا ہو تو ظهر میں تاخیر اور عصر میں تعجیل کرو۔ عشاء کے بعد عام گفتگو منع ہے

(81) بروایت امام او حنیفہ ۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ عشاء کے بعد نماز اور قر آن کے سوالور ہاتیں کرناسر اسر بے برکتی کا سبب ہے۔

(82) روایت او بر - حضرت عمر فی سلمان من ربیعہ کو ہدایت فرمائی کہ (82) میں آب کے لئے عشاء کے بعد باتوں میں مشغول رہنے کو تاپیند کر تابوں "۔
"میں آپ کے لئے عشاء کے بعد باتوں میں مشغول رہنے کو تاپیند کر تابوں "۔
(83) ایفنا پروایت او بحر - جناب او موی اشعری مشاء کے بعد

رہ المومنین کی ملا قات کے لئے حاضر ہوئے تو حضرت عمر ﷺ فرمایا کہ بیہ وقت مخن امیر المومنین کی ملا قات کے لئے حاضر ہوئے تو حضرت عمر ؓ نے فرمایا کہ بیہ وقت مخن آرائی کے لئے موزوں نمیں۔ او موئی نے عرض کیااے امیر المومنین! بیہ ہاتمیں دین کے متعلق ہوں گیاس پر آپ دیر تک ان سے تفظومیں مصروف رہے۔ .

نمازباجماعت كى تاكيد

(84) بروایت او بحر -امیر المومنین نے فرمایا کہ عشاء اور فجر کی نمازیں باجماعت اداکرنا مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے کہ میں عشاء کے وقت سے لے کروقت فجر تک زندور ہوں۔

كم من جول كوصف سے مثاكر بيجيے كردو

(85) بروایت او بخر - حضرت عمر" اگر کسی کم من سے کو صف میں و یکھتے تو اے وہاں ہے نکلواد ہے۔

ا قامت شروع ہونے پر دوسری نماز مقبول سیں

www.besturdubooks.wordpress.com

فخص کو علیحدہ (فرادی) نماز میں مصروف دیکھا۔ آگیلہ نے اسے زجر فرمائی کہ جب مؤذن اقامت شروع کر دے ، پھر اس نماز کے سواکوئی اور نماز مقبول نہیں ہوتی۔ (جس کے لئے اقامت کمی جارہی نے)

### اذان کے وقت نوا فل

(87) بروایت ابو بحر – مسجد میں اُد حراذان ہور بی تھی اور اِد حرا یک صاحب سنتیں بڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر میں دیکھا توانسیں زجر فرمائی کہ جب اذان ہو رہی ہے توصرف وہی نفل بڑھنے جائز ہیں جوسنة الاذان میں ہیں۔

## جماعت ہور ہی ہے اور نوا فل

(88) بروایت ابو بحر - عثمان النهدی کتے ہیں ، میں نے ایک مخص کودیکھاکہ وہ معجد میں آ کر ایک طرف نماز پڑھنے لگا۔ اس وقت حضرت عمر فجر کی نماز پڑھارے تنے اور وہ مخص سنت اواکر کے جماعت میں آ کر شریک ہو گیا۔۔۔ (گراس کا مطلب زراہدیداز فہم ہے کہ آپ نے اے دیکھ بھی لیاتھا)۔

مقتذی اور امام ہر دو کے در میان کوئی دیوار وغیرہ حاکل نہ ہو

(89) ہروایت ابو بحر - حضرت عمر ﴿ نے فرمایا کہ اگر مقتدی اور امام کے ور میان محرر گاہیا دیواریا نسر ہو توا سے مقتدی کے لئے جماعت کا نواب نمیں۔ عور تول کے لئے ممازیا جماعت کے لئے مسجد میں آنا

کے مبد میں آنے ہے بہت غیرت فرماتے تھے ؟ بی بی ای منع جواب دیا پھروہ ہمیں منع کیوں نہ کرتے تھے ؟ اس مخص نے عرض کیا کہ حضرت عمر کے سامنے پرسول اللہ صلی کیوں نہ کرتے تھے ؟ اس مخص نے عرض کیا کہ حضرت عمر کے سامنے پرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ

لا تمنعوا اماء الله مساجد الله

الله كى بنديوں كومسجدوں ميں آنے ہے مت روكو ہ امام صلوة كو قارى قر آن ہو ناچاہئے

(91) روایت ام شافع ی - ج کے موقع پر ایک عجمی شخص نماز میں امامت کے لئے آگے کھڑا ہو گیا اور حضرت مسور بن مخر مد (صحافی ) نے اسے وہاں ہے ہٹا دیا۔ حضرت مر فیے لیا تھا تو آپ نے مسور سے پوچھا آپ نے اسے کیوں ہٹا دیا؟ مسور نے عرض کیا کہ یہ مخص عجمی تھا، مجھے خیال گزرا کہ اس کی قرائت حاجی سنیں گے تواسے اختیار کرلیں گے۔ حضرت عرش نے فرمایا، آپ نے اچھا کیا۔

جبكه مقتدى ايك بي مخض ہو

(92) ہر وایت امام مالک وامام شافعی ۔ عبداللہ بن متبہ فرماتے ہیں ، میں دو پہر کے بعد امیر المومنین کے ہاں گیا گر آپ نماز میں مصروف تھے۔ میں نے بھی آپ کے بیجھے اقتداکر لی مگر آپ نے بھیے اقتداکر لی مگر آپ نے بھیے اشارے سے اپنے برابر وائمیں سمت کھز اکر لیا ، استے بی میں آپ کا غلام پر قاآمیا تو ہم دونوں امیر المومنین کے پیچھے کھز ہے ، و گئے۔

(93) روایت امام او حنیفه - عن ابر اجیم ( یعنی ) حضر ت عمر بی نے خود ان

دونوں کوا ہے چھے کھڑے ہونے کا شارہ فرمایا۔

اگر کھانااور نماز دونوں ہیک وقت در پیش ہوں تو پہلے کھانا کھائے (94)روایت او بر - حضرت عمر نے فرمایا کہ "اگر کھانااور نماز دونوں ہیک وقت در پیش ہوں تو پہلے کھانا کھانا جائے"۔ جبکہ یول وبر از کرینے بر طبیعت ماکل ہو

(95) بروایت امام مالک - حضرت عمر ی فرمایا ، "اً ر طبیعت ول ویر از کر سنده می ایک اول ویر از کرنے برمائل ہے توان سے کیموہو کرنماز میں آئے "۔

# اذان کے مسائل

آغاز اسلام میں نماز کے لئے مسجد میں جمع ہونے کاطریق

(96) بروایت بخاری - ہجرت کے بعد جب مسلمان مدینہ میں آپنی تو مسجد نبوی میں نماز کے لئے آناوفت کے اندازہ پر منحصر تھا، اور کسی قسم کی منادی نہ تھی۔ای دوران حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ لوگ اس کے لئے منادی کا نظام کیوں نمیس کر لیتے۔

#### اذان كى ابتداء ميں حضرت عمرٌ كارؤيا

(97) بروایت دارمی وغیر و -اس اثناء میں حضرت عبداللہ بن زید نے ایک رفیا دیا ہے ایک عبداللہ بن زید نے ایک رفیا دیکہ عبداللہ بن زید آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤیا سنار ہے تھے، حضرت عمر بھی آمیے ،عرض کیا۔

(98) بروایت او بحر - اذان مسنون جاری ہونے کے بعد حضرت عمر ی فرمایا کہ اگر ایبانہ ہو تا تو بھی میں کسی نہ کسی فتم کی اذان (صلوٰۃ) مقرر کردیتا۔
فرمایا کہ اگر ایبانہ ہو تا تو بھی میں کسی نہ کسی فتم کی اذان (صلوٰۃ) مقرر کردیتا۔
(99) بروایت امام شافع اُ - حضرت عمر ی فرمایا کہ جس طرح صبح کے وقت آغاز سفر کرنے والا مسافر اپنے سفر کا آغاز عجلت سے کر تا ہے ، اس طرح تم لوگ فجر کی اذان کہنے میں عجلت کرا تا ہے ، اس طرح تم لوگ فجر کی اذان کہنے میں عجلت کر ادے نہ کہ تر تیل میں )۔

(100) بروایت سنن ابو داؤد - حضرت عمر یکی مگوذان مسروح (نامی) نے (ایک مرتبہ) فجر کی اذان وقت ہے قبل کمہ دی۔ حضرت عمر نے ان محصر فرمایا کہ ثواب کاوقت اب آیا ہے ، دوبارہ اذان کہتے کیونکہ بندہ (مراد از نفس خود امیر المومنین السسس نیند میں ڈوب گیا تھا۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ میں دو قول ہیں (1) اگر امام کے مسجد میں تشریف لانے میں تاخیر ہو تو تقدیم اذان ناجائز ہے ،اور یہ مسلک امام ابو حنیفہ کا ہے۔(2) اور اگر امام موجود ہو تواذان وقت سے پہلے کمی جا سمتی ہے۔اور امام شافعی کا یہ مسلک ہے کہ اگر اذان کہ دی گئی ہے اور امام موجود نہیں تو حضر ت عمر کے ارشاد کے مطابق اعاد وُاذان لازم ہے۔

(101) بروایت امام مالک - حضرت عمر فی نون کو فجر کی اذان میں کئے کے لئے یہ کلمات بتائے: الصلوف خیر من النوم ، الصلوف خیر من النوم بیل کئے کے لئے یہ کلمات بتائے: الصلوف خیر من النوم میں حضرت ابو محذورہ نے الزان فجر کئے کے بعد پھر با وازبلند یہ کمنا شروع کر دیاالصلوف خیر من النوم ، الصلوف خیر من النوم ، مگر جب حضرت عمر نے یہ ساتوانسیں زجر فرمائی ، کہ آپ دیوانے تو خیر من النوم ، مگر جب حضرت عمر نے یہ ساتوانسیں زجر فرمائی ، کہ آپ دیوانے تو نمیں جے س کر جم آجائیں اور آپ دوبارہ اور کلموں سے جمیں سیس جی س کر جم آجائیں اور آپ دوبارہ اور کلموں سے جمیں

محبر تكبير ميں اقامت كے دونوں كلمات جلدى اداكر بے

(103) بروایت او بحر - عمد فاروقی میں بیت المقدی کے مؤذن او الزیر کو امیر المقدی کے مؤذن او الزیر کو امیر المومنین حضرت عمر نے ہدایت فرمائی کہ اذان کے کلمات آستہ آستہ کئے مگر اقامت کہنے مگر اقامت کہنے مگر اقامت کہنے میں جلدی کیجئے یعنی قلد قامت الصلون . قلد قامت الصلونة .

(104) بروایت آمام بنوی بیمفهوم بالفاظری کرمنقول ہے لئے

بابالمساجد

مسجد میں بیت بازی اور گفتگو کرتا

(105) بروایت بنوی-امیر المومنین عمر فی جب یه دیکھا که معجد نبوی میں بآ وازبلند با تیس کی جارہی ہیں تو احترام معجد کے لئے آپ نے معجد کی جنوبی ست ایک کشادہ صحن درست کر اویا جس کانام "بطیحا" رکھااور فرمایا جس کسی کوبیت بازی یا ایک دوسرے سے گفتگو کرنا ہووہ اس صحن میں بیٹھ جایا کرے۔

(106) بروایت امام مالک – ایضاً۔

(107) ایسنار وایت بنوی - ایک مر شد معجد بوی میں حضرت حمال بن اللہ علیہ و اللہ معرفی میں حضرت حمال بن اللہ علیہ و اللہ علیہ و اللہ علیہ و سلم کے سامنے میں شعر حمال نے عرض کیا، "ای معجد میں رسول اللہ علیہ و سلم کے سامنے میں شعر سایا کر تا تھا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم آپ ہے بہتر تھے"۔ حضرت حمال نے اتنا کنے کے بعد حضرت ابو ہر برہ کی طرف اشارہ کیا کہ "اے ابو ہر برہ ایمی آپ کو قتم و بتا ہوں، اگر آپ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے بھی فرماتے ساہو کہ مجھے آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم سے بھی فرماتے ساہو کہ مجھے آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے بھی فرماتے ساہو کہ مجھے آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے بھی فرماتے ساہو کہ مجھے آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے بھی فرماتے ساہو کہ مجھے آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے بھی فرمایا کرتے، "اے حمال ایمی کی طرف سے مدافعت سے کئی اللہ احمال کی تائید روح القد سے فرمائی جائے، تو ضروریان سے کئی۔ سے صدی اللہ اللہ احمال کی تائید روح القد سے فرمائی جائے، تو ضروریان کیجئے"۔

یہ سن کر حضرت او ہر روائے فرمایا، بے شک آپ صحیح فرماتے ہیں ہے۔ (108) بروایت او بحر - ایک صاحب مسجد میں بآواز بلند گفتگو فرمارے تھے۔ امیر المومنین نے سن کر ان سے فرمایا ''آپ کو معلوم ہے کہ میں ہے آپ کس

جگه تشریف فرمایس"۔

(109) اینابر وایت او بحر - حضرت عمر نے مسجد میں چلا بھی ہے ان الفاظ میں منع فرمایا کہ جماری مسجد میں جلا بھی ہے ان الفاظ میں منع فرمایا کہ جماری مسجد میں شوروغوغا کے لئے نہیں۔ مسجد میں خوشبو جلانا

(110) بروایت ابو بحر - حضرت عمر نمازجمعہ کے لئے مسجد میں خوشبوجلاتے۔ مسجد میں صفائی

روایت او بر - حضرت عمر مدینہ سے محورث پر سوار ہو کر مسجد قابیں آئے۔ وہاں نماز پڑھی۔ اس کے بعد اپنے غلام برقاسے جماڑو منگایا اور اپنی چاور سے دھی بچاڑ کراستا بدھا۔ بھراپنے ہاتھ سے مسجد کوصاف کیا۔

(112) بروایت او بحر -امیر المومنین نے ایک صاحب کوراستے میں نماز

پڑھتے دکھے کر فرمایا"معجد میں نماز پڑھا بیجئے"۔

نمازمیں قبرسامنے ہو تو

(113) ہروایت ابو بحر - معنرت انس فرماتے ہیں ، میں نماز پڑھ رہاتھا اور قبالور قبرے قبلہ رخ تھی۔ معنرت عمر نے جھے دیکھ کر فرمایا ، اس طرح نمازنہ پڑھئے کہ قبر میرے قبلہ رخ ہو۔ قبر آپ کے قبلہ رخ ہو۔

(114) ہروایت الا بحر - حضرت معرورین سویدفرماتے ہیں، ہیں امیرالمومنین کے ہم رکاب جے سے واپس آرہا تھا۔ راہ میں کھ لوگ ایک مقام پر فل کر نماذ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر کو معلوم ہواکہ لوگ اس احترام کی وجہ سے یمال نماذ پڑھ رہے ہیں کہ ای مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اتفاق سے ایک مرتبہ نماذ اوافر مائی حقی۔ حضرت عمر نے انہیں فرمایا" ارب غضب! انہی کا مول سے تو پہلے انہیاء کی

كتاب الصلؤة

فقه عمرً

امتیں تباہ ہو گئیں کہ ان بد نصیبوں نے اپنے نبیوں کے آکھے ابناتی مقامات کو زیارت گاہ بنالیا۔ اگر کسی شخص کو ایسے مقام پر نماز کا وقت آبی جائے تو اداشے نماز میں مضا کقہ نمیں ،ورنہ بہ تکلف وبہ تعمد ایسے مقامات پر بھی نمازنہ پڑھنی چاہئے۔

امیر المومنین نے حدیبید کاوہ در خت جڑے اکھڑ اوا دیا جس سے ٹیک لگا کرر سول اکرم ﷺ نے بیعت (الشجرہ) کی تھی

(115) ہروایت ابو بحر - جس درخت سے ٹیک لگا کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیدیہ میں بیعت (رضوان) لی تھی، جب لوگ اس درخت کی زیارت کے لئے آناشر وع ہوئے اور امیر المومنین عمر کواطلاع ہوئی تو آپ نے اس درخت کوجڑ سے اکھڑ وادیا (کہ مبادایہ بھی ایک عبادت گاہ تن جائے)۔
مسجد میں بدید دار حلال چیزیں کھا کر آنے سے پر ہیز

(116) ہروایت او بر المومنین نے فرمایا کہ آپ لوگ پیاز اور نسن
کے بوے مشاق ہیں، گرجب انہیں کچا استعال کیا جائے تو منہ ہے بدیو آتی ہے اور ہیں
نے عمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ویکھا کہ ایک شخص خام پیازیا نسن کھا کر مسجد
میں یا (محفل) میں آگیا تولوگوں نے اسے پکڑ کر بقتی میں پہنچا دیا۔ پھر حضرت عمر شنے
فرمایا، کھانا ہی ہو تو پہلے الن کی ہو آگ پررکھ کر ذاکل کر دیجے۔
غیر مسلموں کے معابد میں بعد از تطمیر جو از صلوٰ ق

بانی میں جوش دے کراس کواس پانی سے وہو لیجئے۔

مسجد کے اندر دوستونوں کے در میان نماز پڑھنا

(118) بروایت او بحر - جناب قرو فرمات بین، مین معجد کے دوستونول الله کے در میان کھڑے ہوں میں معجد کے دوستونول الله کے در میان کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا، حضرت عمر نے مجھے اس حالت میں کدی سے پڑ کر ایک ستون کے سامنے کھڑ اکر دیااور فرمایا،اس طرح نمازاداکرو۔

ستونِ مسجدے نیک لگانا جائز ہے

(119) ہرواہت او بر -ایک یمنی سے بن کانام ہداب تھا، امیر المومنین نے فرمایا کہ ستون مسجد کے ساتھ فیک لگا کر آرام کرنے کے مستحق وولوگ ہیں جو نماز کے انتظار میں ہٹھے ہوئے ہوں۔نہ کہ وہ حضر ات جو مجلس کرم کرنے کے لئے یو نمی مسجدوں میں ہٹھے جاتے ہیں۔

مسجد نبوی میں نماز کا تواب

(120) بروایت او بحر -امیر المومنین عمر فاروق سنے فرمایا، مسجد نبوی میں ایک نماز کا جرد مری مسجد نبوی میں ایک نماز کا جرد دسری مسجدول سے ایک سوور جہ زائد ہے۔ (جزمسجد الحرام کے کہ اس میں اور بھی سواہے)

(121) مروایت ابو بحر - حضرت عمر نے بحریوں کے باڑے میں نماز پڑی۔ نماز میں صروری لیاس

(122) مروايت خارى -عن ابى هريرة قال قام رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلوة في النوب الواحد فقال اوكلكم يجدثوبين؟

# ks.Wordpress.co.

(130) ہروایت ابو بحر - امیر المومنین نے (جمت قبلہ کے بار المدین میں) فرمایا کہ مشرق اور مغرب کاوسط (اہل مدینہ کے لئے) سمت قبلہ ہے۔ (ای روایت میں ایک لفظ یہ بھی ہے) کہ "جب توروبقبلہ ہو تاجا ہے" (یعنی تب سمت نہ کور کا اندازہ کر لے)۔ افظ یہ بھی ہے) کہ "جب توروبقبلہ ہو تاجا ہے" (یعنی تب سمت نہ کور کا اندازہ کر لے)۔ افظ یہ بھی ہے) کہ "جب توروبقبلہ ہو تاجا ہے" (یعنی تب سمت نہ کور کا اندازہ کر لے)۔ افظ یہ بھی ہے) کہ "جب توروبقبلہ ہو تاجا ہے" (یعنی تب سمت نہ کور کا اندازہ کر اے)۔

ستره

(132) بروایت ابو بحر - حضرت عمر فی کھلے میدان میں نماز اداکی تو سامنے (سمت قبلہ) اپنا چھوٹا نیزہ (زمین میں) گاڑ لیا۔ اس وقت راہ گزر بھی آپ کے سامنے سے نکل رہے تھے۔

(133) ہروایت پہتی - ایک صاحب عصیف (نام) فرماتے ہیں، میں نے حضرت عرضے (سئلہ) وریافت کیا کہ بیابان کے اندرایک چھوٹے سے گھر میں ہماری یودوباش ہے۔ (موسم سرماکی) بعض نمازوں میں آگر میں گھر سے باہر آ کر نمازاداکر تا ہوں تو جھے سروی ستاتی ہے اور آگر گھر کے اندر نماز پڑھوں تو جوی کو باہر بھانا پڑتا ہے اور اگر گھر کے اندر نماز پڑھوں تو جوی کو باہر بھانا پڑتا ہے۔ اور اس وقت وہ جاڑے سے گھبر اتی ہے۔

امیر المومنین نے فرمایا: نماز کے وقت اینے اور اپنی بیوی کے در میان پر دہ لٹکا لیا کر واور اس طرح تم دونوں نمازاد اکر لیا کرو۔

كتاب الصلوة

اس يرامام شافعيٌ كانقض

(1) حضرت عمر کی مرویات میں بیدروایت معروف نہیں۔ (1) حضرت عمر کی مرویات میں بیدروایت معروف نہیں۔ (2) نہ اس روایت سے بیہ ثابت ہے کہ حضرت عمر شنے مرد اور عور المصلیل و نوں کے ایک ہی نماز میں شریک ہونے پر بیہ فتوی دیاہے ،البتۃ احتمالِ فتنہ کی وجہ سے پردوائکادینامتحب ہے۔

# نماز کے آداب

تسوية الصفوف

(134) مروایت امام الک وامام شافعی اجس وقت امیر المومنین عمر فاروق مناز پڑھانے کے لئے مصلے پر کھڑے ہوتے تو فرماتے "صفیں سید ھی کرلو"۔ جب ان میں سے کوئی محض یہ عرض کرتا" صفیں درست ہو گئیں "جب آپ تجمیر فرماتے۔ ممازکی دعا تمیں

(135) بروایت او بر- جناب اسود فرماتے بیں، حضرت عمر کامعمول تھا کہ تحبیرے نماز شروع فرماتے، پھر سبحانك اللهم وبحمدك و تبارك اسمك و تعالىٰ جدك و لا اله غیرك پڑھ كر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم پڑھتے۔ يوقت ضرورت نماز میں بعض كلمات بآ واز پڑھنا

(136) مروایت امام او طنیفہ - بھر ہے کچھ لوگ حضرت عمر کی خدمت میں صرف یہ مسئلہ دریافت کرنے کے لئے حاضر ہوئے کہ نماز میں تجمیر تح یمہ کے بعد کون می دعایز هنی جاہئے (استے میں نماز کاوقت بھی آگیا) حضرت عمر کے امامت کرائی۔ یہ اصحاب ہمرہ میں شریک صلوۃ سے اور آمیر المومنین نے ذرابات آواز سے سبحانات اللهم .... لا الله غیر ک تک پڑھ کر انہیں بتادیا (الله میر تحریمہ کے بعد سبحانات اللهم .... لا الله غیر ک تک پڑھ کر انہیں بتادیا (الله میر تحریمہ کے بعد سبحان پڑھے)۔

الم محدین الحن (صاحب الم اعظم) فرماتے ہیں کہ حضرت عمرٌ کا اسے جر سے بر صناان سے سوال کاجواب تھا۔

تكبير تحريمه ميں دونوں ہاتھوں كاكندھوں تك لے جانا

(137) بروایت پیہنٹی - حضرت عمر<sup>ہ تک</sup>بیر (تحریمہ) میں دونوں ہاتھ کندھوں تک لے جاتے۔

(138) بروایت ابو بحر -امیر المومنین نے فرمایا، وہ نماز ناکا فی ہے جس میں سور ۂ فاتخہ اور اس کے ساتھ کم از کم دو آیتیں اور نہ ملائی جائیں۔

سهو قرأت

(139) بروایت شافی -ایک مرتبه حضرت عمر المت صلوة میل قراکت پر هنا بحول محی (اور بغیر سجده سمو کئے) سلام کے بعد لوگول سے دریافت کیا کہ رکوئ اور ہجود میں تو کی نہیں رہی ؟ عرض کیا گیا کہ وہ تو بہت اجھے تھے۔ آپ نے فرملیا، تب (اگر قراکت رہ بھی منی ہو تو) کوئی مضا کفتہ نہیں۔

(140) بروایت امام او حنیفه "-حضریت عمرهٔ مغرب کی نماز میں قراَت بمول سحنے (بعد میں معلوم ہواتو) پھر پوری نماز کا عادہ فرمایا۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں قول قدیم میں امام شافعی کا فقوی ہے تھا کہ نماز میں قرار دیااور قرات سنت ہے گربعد (قول جدید) میں اس سے رجوع کر کے اسے فرض قرار دیااور (امام شافعی نے) اپنی مندر جہ بالاروایت نمبر (139) کو اس پر محمول فرمایا کہ حضرت

عرات (سورہ فاتحہ) کی بجائے سورت ترک ہو گئی تھی (ای لئے نہ تو آپ نے اعادہ کیا اور نہ ہی سجو مروری سمجھا)۔ اعادہ کیا اور نہ ہی سجدہ سموضروری سمجھا)۔

جرى نمازول ميں بسم الله جرسے اداكرنے كامسكله

(141) بروایت اما مالک و شافتی - حضرت او بحرط و عمرط و عمال بر سه حضرات او بحرط و عمال بر سه حضرات ( جمری نمازی قرائت میں ) المحمد فیلله رَبِّ المعلمین سے ابتدافرماتے ۔ ( دوسری روایت میں ) یعنی بسنم الله الو حمن الو جینم کا جمرنه کرتے۔ ( دوسری روایت میں ہے ) یعنی بسنم الله الو حمن الو جینم کا جمرنه کرتے۔ ( 142) بروایت او بحروا صحاب السن صفح عبدالله بن مغفل فرماتے ہیں ، میں

نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدامی نمازیں پڑھیں اور خلفائے علاقہ میں بھی ہر ایک کے ساتھ ایک علاقہ میں بھی ہر ایک کے ساتھ ایکر کسی نے قرآت میں ہسم اللہ جرنہ پڑھی ہے ہی (عبداللہ سے)جری نمازوں میں آلح منڈ لِلّٰہ دَبِ الْعُلْمِین سے شروع کرو۔

(143) ہرواہت او بحر -اسود فرماتے ہیں "میں نے حضرت عمر کی اقتدا میں بے شار نمازیں (یہال لفظ "مبعین" ہے، جس کے لفظی معنی ستر اور بے شار ہے) اداکیں اور بھی انہوں نے (صلوٰۃ جری میں) سم اللہ جرانہیں پڑھی۔

(144) روایت ہو بر - حضرت عرقے (جری نماز میں) ہم اللہ آواز پڑھ۔
شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ترک جر والی روایتوں میں مدنی، کوئی اور ہمری
راوی ہیں اور اختیار جرکی روایت میں کی راوی ہیں۔اب فقہائے (اربعہ) کا اختلاف ہوا
توام شافئی نے جرہم اللہ کو ترجے دی اور امام محد (صاحب امام او صنیفہ) نے جیسا کہ
نمازی و عائے افتتاح بین سبحانك اللهم و بحمدك میں فرمایا ہے کہ حضرت
عرق کا (کسی موقع پر نماز میں ہم اللہ كا بالحم اوا فرمائے سے) مطلب ہے ہے کہ آپ خود
میں است سیجھے اور دو سرول کو ہی اس کی تعلیم فرمانا چاہے ہے۔

قرآن مجید سات قرآنوں یا لغتوں پر نازل ہوا ہے۔

اور حضرت عمر نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساتوں قرات یا لغات تعلیماً حاصل کرلیں، چو تکہ اپنی اپنی جگہ (ہر ایک قرات اور لغت )کافی اور شافی ہونات عبد یں وجہ امیر المومنین بسم الله الو حضن الو جینم کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ کئی وجہ سے سیجھتے۔ یعنی

الف ہے اللہ کاسور و فاتحہ ہی کاایک کرا (آیت) ہونا ایک "حرف" ہے۔
(حدیث کے سات حرفول میں سے) بدیں وجہ امیر المونین نے اسے بھی بالیم پڑھ لیا۔
بہم اللہ کا تعلق کمات قرآن اور اس کی تلاوت سے ہ،جو نماز کے باہر کی جائے تو یہ بھی اس روایت (کہ قرآن مجید سات قرائوں میں نازل ہوا ہے) کے باہر کی جائے تو یہ بھی اس روایت (کہ قرآن مجید سات قرائوں میں نازل ہوا ہے) کے مطابق ایک قرات یا لغت ہے ،بدیں سبب بھی حضر ت عمر "اسے جمری نمازوں میں ترک فرماد ہے۔

ج۔ ہسم اللہ کو (حضرت عمر ط) جزو سور و فاتحہ نہ سمجھنا بھی حدیث نہ کورہ کے مطابق سات قرائوں میں سے ایک قرائت ہے۔ مطابق سات قرائوں میں سے ایک قرائت ہے۔ فاتحہ خلف الامام کی تاکید

(145) بروایت امامیم بی که بزیدین شریک نے حضرت عمر سے فاتحہ طف الامام کامسکلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: فاتحۃ الکتاب (سورۃ الحمد)امام کی افتداء میں بھی ضرور پڑھا کرو۔ بزید نے عرض کیا، کیا آپ کی افتداء میں بھی ؟
فرمایا: بے شک میرے پیچھے بھی۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں حضرت عرق کے اصحاب میں سے منع فاتحہ خلف اللطام کی روایات (صرف) ان راویوں نے آپ سے نقل کی ہیں جو کو فہ کے باشندے ہیں اور مسئلہ میں نظائی کی صورت یہ ہے کہ مقتدیوں کا امام کے پیچھے سور نہفا تحہ پڑھناباعث ہو سکتا ہے اس امر کا کہ امام اور ماموم دونوں کے ساتھ ساتھ قراق کرنے سے منازعت سکتا ہے اس امر کا کہ امام اور ماموم دونوں کے ساتھ ساتھ قراق کرنے سے منازعت والی صوتیاتی صوتیاتی عالت) ہو سکتی ہے اور مقتدی کو اس موقع پر مناجات (اللہ تعالی سے ہم کلای) مطلوب حالت) ہو سکتی ہے اور مقتدی کو اس موقع پر مناجات (اللہ تعالی سے ہم کلای) مطلوب رفع تعادض کی یہ صورت مناسب ہے کہ مقتدیوں میں سے جو شخص اپنی آواز پر قادر ہو وہ تو سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرے لیکن جے اپنی صوت پر قابونہ ہو ،اس ایک گرائت پر

نماز میں کوئی سور تیں پڑھئے؟

(146) ہروایت ابو بحر -احصہ فرماتے ہیں ، میں نے حضرت عمر ا اقتدا میں نماز فجر اداکی۔ آپ نے دونوں رکعتوں میں سور ہونی اور سور ہود پڑھیں۔

زید بن وہب ہے مروی ہے ، حضرت عمرؓ نے پوری سور ہَ کہف ایک نماز میں تلاوت کی۔

عبداللہ بن عامر سے روایت ہے ، حضرت عمرؓ نے ایک نماز کی دونوں رکعتوں میں سور ۂ یوسف ترتیل کے ساتھ یڑھی۔

حالت قيام ميں رفت

نے میں ہے کہ میں اللہ بن شداد میں ہے کہ میں نے اللہ میں نے اللہ میں نے اللہ میں نے کہ میں نے اللہ میں نے اللہ میں اللہ میں نے اللہ میں ال

حضرت عمر کی افتدامین نماز پڑھی، جب آیہ : إِنَّمَا اَسْتَكُوا بَشَی وَ اَلْحَالَا بِهِ الله بَهِ بنجے تو آپ کی آوازر فت سے رک عنی۔

92

فجركي سورتين

(148) بروایت امام مالک و شافعی - حضرت عمر یا و موی اشعری کی طرف فران میں لکھا" نماز فجر تاروں کے سائے میں پڑھواور فرض نماز میں مفصلات سے کوئی طویل سورت پڑھو"۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ،اگر نماز میں گریہ و بکاخوف عقبیٰ کی بنا پر ہو تو نماز باطل نسیں ہوتی۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ، حضرت عمر اس قرائت میں امام شافعی کے لئے یہ استدلال ہے کہ ہم نمازی مہلی رکعت دوسری رکعت سے بہت زیادہ طویل ہے۔

# نماز کی سور تول کاایک اور خاکه

یعنی امیر المومنین نے کونسی نماز میں کونسی سور ت پڑھی

| كيفيت                  | نماز عشاء | نمازمغرب         | نمازعمر              | نماذظهر        | نمازفجر | نام محدث |
|------------------------|-----------|------------------|----------------------|----------------|---------|----------|
|                        |           |                  |                      | ق و            |         | (149)    |
| <br>                   |           |                  |                      | <b>ذ</b> اريات |         | ايو بحر  |
| المو مو کی کے چام امیر |           | مفصلات           | _                    |                | _       | (150)    |
| المومنين ئے تح م بي ق  |           | ی آخر ی          |                      |                |         | ابو بخر  |
| ق ہان ہے : کھایا       |           | ' سور ت<br>سور ت | <u>bestur</u> dubook | s.wordpress.d  | com     |          |

|      | نماب الصلوة                                        | am        | _           | _        |          |                                                  | فقه عمرٌ                                         |
|------|----------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      | ميفيت مياود                                        | نماز عشاء | نماذمغرب    | تماذعصر  | نماذ ظهر | نماز فجر                                         | نام محدث                                         |
|      | urdubooks.Woron                                    |           | التين و     |          |          |                                                  | (151)                                            |
|      | -wrduboe                                           |           | الم تركيف   |          |          |                                                  | ايو بحر                                          |
| WWW. | ایو موی کے نام امیر                                | مفصلات    |             |          |          |                                                  | (152)                                            |
|      | المومنین کے تحریری                                 |           |             |          |          | .                                                | ايو بحر                                          |
|      | فرمان ہے و کھایا                                   | I         |             |          |          |                                                  |                                                  |
|      |                                                    | اذاالسماء |             |          |          |                                                  | (153)                                            |
|      |                                                    | انشقت     |             |          |          |                                                  | ايو بحر                                          |
|      | درسنر حج بيت الله خوانده                           | _         |             |          |          | المتركيف                                         | (154)                                            |
|      |                                                    |           |             |          |          | ولايلاف                                          | 1                                                |
|      | <del></del>                                        |           | <del></del> |          | -        | ياليها الكافرون                                  | <del>                                     </del> |
|      | 1                                                  |           |             |          |          | رقل هو الله                                      | . ر ا                                            |
|      | ار امام محمد (صاحب او                              | <b></b>   | <del></del> | <u> </u> |          | <del>                                     </del> |                                                  |
|      | منیند) فرماتے ہیں کو نماز                          |           |             |          |          | ياايها                                           | (156)                                            |
|      | الجرمين الله تدريموني                              | ;         |             |          | !        | الكافرون                                         | j '                                              |
|      | سود تھی جائز ہیں ، لیکن<br>امام مقیم ہو تواسے طویل |           |             | {<br>    |          | و لايلاف                                         |                                                  |
|      | رہ ہے ہو وہ سے مورن<br>سور تمی پر حتی جا بئیں۔     |           |             |          |          | قريش                                             | :                                                |
|      | راوي کتاہے که اس (سوره)                            | F. 1      |             |          |          |                                                  | (157)                                            |
|      | ا کا ملین علی کے حضرت                              |           |             |          |          |                                                  | <i>5</i> : yl                                    |
|      | مر ای آواز کے بعض جملوں<br>میں اواز کے بعض جملوں   | _         |             |          |          |                                                  | 7 - 4                                            |
|      | ہے کیا۔<br>شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ              | ر کعتوں   |             |          |          |                                                  |                                                  |
|      | اس روایت پر امام شافعی ا                           | ا می      |             |          |          | <u> </u>                                         |                                                  |
|      | فرائے میں کہ "نماز میں                             | 1         |             |          |          |                                                  |                                                  |
|      | اخفا و جر دونول فی ذاه<br>واجب شیم "محر احناف کا   |           |             |          |          |                                                  |                                                  |
|      | ابب میں سرہمات ا<br>سرپرنقش ہے کہ اخفا کے          |           | ]           |          | l        |                                                  |                                                  |
|      | موقع برسى ايك باد وكلمول                           |           | . ]         |          |          |                                                  |                                                  |
|      | كالوكون كوسناد يناا خفاك مد                        |           |             |          |          |                                                  |                                                  |
| Į    | ے فارج نمیں                                        | 1         |             |          |          | <u> </u>                                         |                                                  |

www.besturdubooks.wordpress.com

| كيفيت                                                                            | نمازعشاء  | تمازهعم                   | تماذععر   | نماذنكبر    | نماز فجر | محدث  | ۲t   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|-------------|----------|-------|------|
|                                                                                  | books.Wo  |                           |           | ق           |          | (158  | 3)   |
| sesturd                                                                          | UIC       |                           |           |             |          | شافعی | امام |
| مجمی سور و بھر و سے اور مجمی سور و آل عمر ان سے یک مداور چھونی سور والا میں ،ایک |           |                           |           |             |          | (159) |      |
|                                                                                  | ر ائی حصہ | نسی ایک کاام <sup>ت</sup> | وں میں ہے | إطويل سور ت | اور سورت | ۶. پر | A    |

(160) بروایت او بحر و خاری - امیر المومنین کے حضور شکایت کی گئی کہ حضر ت سعد بن افی و قاص (کوفہ کے عامل) نماز پڑھاتے ہوئے طویل سور تیں پڑھتے ہیں۔ حضرت عرض نے سعد کو لدینہ بلا کر جواب طلب فرمایا۔ سعد نے عرض کیا کہ میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی می طویل رکعت کے مطابق پڑھا تا ہوں اور میں بہلی دورکعتوں میں دوسری دوسے زیادہ دیر قیام کر تا ہوں۔ حضرت عرض نے یہ ت کر فرمایا ''اے ابواساق (کنیت سعد) آپ کے متعلق میر اایسا بی گمان ہے (یعنی اس قدر تعدیل قیام میں اتباع سنت)۔

(161) مروایت ایوبر - حضرت عمرٌ ظهر کی نماز زوال آفآب کے بعد (فورا) پڑھتے اور پہلی رکعت طویل کرتے۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے اس فعل میں امام شافی کے لئے و کیل ہے۔ اس فعل میں امام شافی کے لئے و کیل ہے جو پہلی رکعت کو طویل کرنے میں استخباب سمجھتے ہیں۔

#### سجده ہائے تلاوت

(162) مروایت امام مالک وامام شافعی ٔ - (خطبه ُ جعد میں) حضرت عمرٌ نے (منبر پر) سور ہ سجد ہ کی تلاوت فرمائی (جب آیت سجد ہ پر پنچے) تو منبر سے از کر سجد ہ ادا کیااور انسیں دیکھ کر نمازیوں نے بھی سجد ہ اداکیا۔

اس کے بعد دوسر ہے جمعہ میں بھی ہی سور ق(السجد ق) تلاوت فرمائی گر آج جب آیت سجد و پر پہنچے اور نمازی سجد و کا اہتمام کرنے کے تواس پر حضرت عمر نے فرمایا www.besturdubooks.wordpress.com

اے لوگو! تو قف کرو۔اللہ تعالیٰ نے یہ سجدو (تلاوت) ہم پر فرض جھی کیابلے۔اسے ہم ر چھوڑ دیاہے ،اداکریں بانہ کریں۔اور آپ نے پوری سورہ (سجدہ) تلاوت فرادی مگر خود بھی سجدہ نہ کیااور حاضرین کو بھی ہیہ سجدہ کرنے سے منع فرمادیا۔

(163) بروایت ابو بحر - حضرت عمرٌ نے فرمایا کہ "مفصل "سور تول میں

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ، آپ کا منشاان سور تول میں سجدہ کے سنت نہ ہونے

#### ایک ہی رکعت میں دوسورتیں

(164) بروایت ابوبحر - حصین بن سبره فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمرٌ کی افتداء میں نماز پر ھنے کا اتفاق ہوا۔ آپ نے پہلی رکعت میں سور وَ یوسف اور دوسری میں سورۃ النجم پڑھی (النجم کے سجدہ پر) آپ نے (نماز ہی میں) سجدہ اداكيا، پھر قيام فرمايا اور النجم كے ساتھ سور وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ مَلاكر پھر ر کوع فرمایا۔

(165) بروایت ابو بحر – ابوراقع الصائغ فرماتے ہیں، حضرت عمر نے ہمیں نماز عشاء يرماني، سورهُ إِذَ االسَّمآءُ انْشُقَتْ تلاوت كي، اس كي آيت سجده يرانهول نے سجدہ کیااور ہم سب نے بھی کیا۔

(166) بروایت ابو بحر – حضر ت عمرهٔ نے سور وَ جج میں در حالت اوائے نماز دوسحدہ ہائے تلاوت ادا کئے۔

(167) بروایت ابو بحر - این عباس اینا چیتم دیدواقعه بیان کرتے ہیں کہ

حضرت عمرہ نے سور ہ ص میں سجدہ تلاوت ادا فرمایا۔

www.besturdubooks.wordpress.com

#### طالت قيام صلوة من خارجي امور كاذبين أنا

(168) ہروایت او بحر - جس وقت بحرین سے جربالیہ آیا، حضرت عمر نے فرمایا نمازی حالت میں المحال اس کی طرف آتارہا۔ فرمایا نمازی حالت میں بھی میر الممان اس کی طرف آتارہا۔

(169) ہروایت ابو بحر - امیر المومنین نے فرمایا (بعض او قات) مجھے نماز میں بھی لفکر کی تیاری کا خیال آئی جاتا ہے۔ میں بھی لفکر کی تیاری کا خیال آئی جاتا ہے۔ رفع البیدین

(170) ہروایت او بحروتر ندی - حضرت عبدالقد بن عمر مروی ہے کہ نماز میں رکوع جاتے ،اس سے اٹھتے ہوئے اور قیام و قعود میں رفع الیدین کرتے ہوئے میں نیز مسلی اللہ علیہ وسلم کود یکھا۔ حضر ت ابو بحر و عمر دونوں کود یکھا (قیام و تعود سے مثالیہ ہے کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے ایک دفعہ ، پھر رکوع سے بحدہ میں جاتے ہوئے ،اسی طرح بحدہ سے اٹھتے اور پھر دوسرے بحدہ میں جاتے ہوئے )۔

(171) ہروایت ہوی و پہنی - حضرت عرقے ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اند صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دو حالتوں میں رفع الیدین کرتے ہوئ دیکھا۔ ایک رکوع جاتے اور اس سے اشعے وقت دو مرے تشمیداوئی میں رفع الیدین کرتے دیکھا۔

(172) ہروایت ہو بحر - اسود سے مروی ہے ، میں نے حضرت عرق کی اقتداء میں نماز پر می اور آپ کو صرف تحبیر اوئی میں دفع الیدین کرتے دیکھا۔

دفتر سے عمرہ کے اختیار ویز کر فع الیدین پر شاہ وئی اللہ کا محاکمہ فرمات ہو کے اس تفاد عمل پر شوافع واحناف دونوں اپنا پنے مورت فرمات ہو کے دفارت برمائل ہیں، عمر میر نے نزدیک اس میں نظائی کی یہ صورت مسک کے مطابی ترقیح دولیات پرمائل ہیں، عمر میر نے نزدیک اس میں نظائی کی یہ صورت ہے کہ حضرت عرق کے نزدیک رفع الیدین مستحب تھا، اس لئے بھی اس پرعمل فرماتے ہے کہ حضرت عرق کے نزدیک رفع الیدین مستحب تھا، اس لئے بھی اس پرعمل فرماتے ہے کہ حضرت عرق کے نزدیک رفع الیدین مستحب تھا، اس لئے بھی اس پرعمل فرماتے ہے کہ حضرت عرق کے نزدیک رفع الیدین مستحب تھا، اس لئے بھی اس پرعمل فرماتے ہیں۔

فقه عمر

اور بھی یو نئی گزرجاتے، جیسا کہ حضرت عمرؓ نے سجدہ ہائے تلاوت میں عمل فرمایا۔ حالت رکوع میں گھٹنے پر ہاتھ رکھنا

. (173) بروایت امام شافعیؒ - گھٹنوں کوہا تھوں سے بکڑے رکھنا سنت اللہ کے اللہ کا سنت اللہ کا خیال رکھو۔ اے مسلمانو!اس کا خیال رکھو۔

(174) بروایت امام ابو حنیفہ - حضرت عمر ارکوع میں اپنی ہتھیلی گھٹنوں پر رکھتے (کھنے سے مطلب محض الصاق نہیں بلحہ ان کے زور پر خود کو جھکائے رکھنا بھی ہے) مطلب محض الصاق نہیں بلحہ ان کے زور پر خود کو جھکائے رکھنا بھی ہے) شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ، امام ابو حنیفہ اور ابر اہیم (محمی ) نے اس روایت پر تطبیق ترک فرمادی یجھے

ر کوع و سجده کی د عااور عنوان

(175) بروايت الوجر - اميرالمونين ركوع وجودين سبحان الله وبحمده

تقریبایا نج پانج مرتبه پڑھتے۔

(176) بروایت ابو بحر - حضرت عمر الاوع سے اٹھ کر پورے قیام سے قبل بھی کہ بورے قیام سے قبل بھی کا ہم اللہ لمن حمدہ ختم کر لیتے۔

(177) اینابروایت ایو بحر -امیر المومنین رکوع میں گھٹنوں پر زور دے کر

جھے رہے۔

(178) ایضاہر وایت آبو بحر - حضرت عمر فرماتے کہ ابن آدم کا سجدہ صلوٰۃ سات اعضا پر ہے، پیشانی، دونوں ہم ہیں، دونوں گھنے، دونوں پیروں کی انگلیاں (بعنی ان حصوں کوزمین ہے ہوری طرح لگائے رکھے جیسا کہ اس کے بعد کی روایت میں منقول ہے)۔ حصوں کوزمین ہے بوری طرح لگائے رکھے جیسا کہ اس کے بعد کی روایت میں منقول ہے)۔ (179) وابینا ہر وایت ابو بحر - حضر ہے عمر فاروق سے فرمایا کہ جب کوئی سے دہ کرے تو ہاتھ کی دونوں ہم خیلی زمین سے لگائے۔

كتاب الصلوة

فقه عمرٌ

ن این این او بیت او بحر – حضرت عمرٌ سے فروایا اگر زمین زیادہ ٹھنڈی یا دو ایت او بحر – حضرت عمرٌ سے فروایا اگر زمین زیادہ ٹھنڈی یا گرم ہو تو سجدہ گاہ پر کیڑار کھ لے۔

### وعائے قنوت

(181) بروایت شافعیؓ- آنخضرت صلی الله ملیه وسلم اور حضرت ایو بحرٌ و جناب عمرٌ صبح کی نماز میں رکوع کے بعد قنوت پڑھتے۔

(182) بروایت ابو بحر - مالک انجی فرماتے ہیں ، میں نے اپ والد سے عرض کیا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے اربعہ سب حضرات کا اقتداء کیا ان میں سے کوئی قنوت بھی پڑھتا تھا؟ فرمایا، اے فرزند من ! یہ نی چیز ہے۔ اقتداء کیا ان میں سے کوئی قنوت بھی پڑھتا تھا؟ فرمایا، اے فرزند من ! یہ نی چیز ہے۔ 183) بروایت ابو بحر - حضر ت عمر شنے نماز فجر میں قنوت نہیں پڑھی۔

(184) بروایت ایوبر - حضرت عمرٌ نماز فجر میں اکثر مرتبه قنوت پڑھتے۔

(185) بروایت ابوبحر -حضرت عبداللدین مسعودٌ فرماتے که اگر پوراعالم

ایک فراخ یاد شوار گزار راه پر گامزین مواور جناب عمر ان سب سے بٹ کر کسی دو سر ی راه پر جاد کا پیاموں تو میں حضرت عمر کی راه پر چلول گا،اگر چه وه راسته د شوار گزار بی کیول نه ہو۔اگر حضرت عمر فی قنوت کیا ہو تا تو عبدالله (خود کو فرماتے ہیں) بھی ایساکر تا۔

(186) بروایت ابو بحر - حضرت عمرٌ نماز پڑھاتے اور رکوع کے بعد آپ

قنوت بھی کرتے، جس میں اپنے دونوں ہاتھ اس طرح بلند فرماتے کہ آپ کے دونوں بازو ہمیں صاف د کھائی دیتے اور قنوت کی آواز تومسجد سے باہر بھی سیٰ جاتی۔

(187) مروایت ابو بحر ، زیدین و هب قرماتے ہیں - حضرت عمرٌ نے نماز فجر

میں رکوع ہے قبل قنوت پڑھی۔

(188)اورای طرح اوعثان النهدی سے مروی ہے (ملیجی بروایت ابو بحر) اختیار و ترک قنوت پر شاہ ولی اللہ کا محاکمہ

نرہاتے ہیں اس مسئلہ میں مختلف روایات کی وجہ سے کئی مسلک قائم ہو گئے۔ اسکا ہوسے کئی مسلک قائم ہو گئے۔ اس مسئلہ میں مختلف روایات کی وجہ سے کئی مسلک قائم ہو گئے۔ بعض روایتوں میں ترک قنوت ہے اور کسی میں قبل ازر کوع اور کسیں بعد ازر کوع قنوت میر صنے کا تذکرہ ہے۔

ب میرے نزدیک اس مسئلہ میں اختلاف روایات کو اختلاف احوال وظروف پر محمول کرناچاہئے۔ بعنی

1۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب (مراواز خلفائے اربعہ ) کو قومی مصیبت کا سامنا ہوتا تو قنوت فرماتے۔

2۔ مگر زمانہ امن میں اسے ترک فرماد ہے۔

بس آگر ان حفز ات (خلفائے اربعہ) میں ہے کسی نے ایک زمانہ میں قنوت فرمائی اور دوسرے عمد میں اے ترک فرمادیا تو وہ بھی مصیب ہے۔ اور آگر ان میں کسی نے ہمیشہ ہمیشہ قنوت فرمائی تو اس کا مطلب ہیہ ہے کہ اسلام پر حوادث کا تسلسل اس کے عمد میں منقطع نہیں ہوا، تو یہ بھی مصیب ہے۔ الغرض جس صاحب نے جس حالت میں قنوت فرمایا، اے مصیب ہی سمجھنے۔ کیونکہ قنوت کا مورد حوادث پر ہے نہ کہ وہ بغیر کسی وجہ کے سنت را تبہ ہے۔ جیسا کہ سفیان توری فرماتے ہیں کہ آگر کوئی مخفس نماز فجر میں قنوت کرلے تو مستحسن ہے، مگر خود توری کا یہ عمل نہ تھا۔

امام احد اوراساق (انن رابویه) کافتوی بے کے صلوۃ فجر میں قنوت نہ کیاجائے اللہ کہ مسلوۃ فجر میں قنوت نہ کیاجائے اللہ کہ مسلمان کسی بلا(نازلہ) میں محمر جائیں تب بھی امام (وقت) اسلامی نشکر کی فیروز مندی کے لئے قنوت میں دعاکرے۔

# esturdub Oks Mordpress.com

(189) بروا**یت او بحر - محد**ین الحسن نے حمیدین عبد الرحسن سیلاروایت کی ، حضرت عمرٌ نے فرملیا کہ تشہد کے بغیر نماز نہیں ہوتی سیکن محمہ بن الحسن نے بغیر واسطہ حمید نقل کیاہے کہ جس نے حضرت عمر کو فرمائے ہوئے پایا کہ تشمد کے بغیر نماز یز هناجائز شیں۔

(190) بروایت امام مالک وامام شافعی ٔ -امیر المومنین پر سرمنبر بو کوں کواس تشدى تعليم فرمار بيضي

التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوة لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله .

محربنوى كے الفاظ اس روايت ميں المطيبات لله و المصلوة بيں۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، امام شاقعی کا ارشاد ہے کہ یمی (ند کور وَ صدم اللہ ا تشهد ہم نے اپنے محلن میں اس دور کے اہل علم فقہا ہے سیکھا تھا، لیکن بعد میں جب خود ہم نے ای تشد کی جملہ اساد پڑھیں توجو تشد ہم نے اسیے مین کے بعد ساان دونول کی اسناد کا تجزییہ کرنے پر معلوم ہواکہ بیہ دوسر اتشمد باعتبار سند اس ہے زیادہ قوی نه تھا۔ تمر امام شافع کا بیہ قول قدیم ہے اور قول جدید میں فرماتے ہیں کہ پھر جب ہمارے سامنے ہمارے بی اصحاب کی مرویات سے صدیث مرفوع آئی تو ہم اس یر مامل ہو تھئے۔

## مسائل درود

ر 191) ہروایت تر مذی وہنوی - امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جس و عاصطلا السلامیں المومنین فرماتے ہیں کہ جس و عاصطلا السلامیں بعد تم درود شیں پڑھتے وہ زمین اور آسان کے در میان معلق روجاتی ہے۔

(192) مروایت او بحر - حفرت عمر فرمایا که رسول الله صلوات الله علیه ان کلمات سے تعود فرمایا : اعوذ بالله من الجبن و البخل و عذاب القبر مافتنة الصد،

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ہیر (ند کورہ) کلمات ختم نماز اور تشکیم سے مجل پڑھتے۔ مجبل پڑھتے۔ معن

كيفيت ("تثليم"

(193) بروایت او بحر - جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اور حضرت او بخرو عمر ( فتم نماز کے بعد ) صرف ایک علی طرف سلام فرماتے۔

(194) بروایت امام شافق - حعزت انن مسعود فرماتے ہیں، بیس نے رسول اند ملی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کودیکھا کہ ختم نماز کے بعد وائیس اور بائیس دونوں طرف سلام فرماتے۔

شاہ دلی اللہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ ایک تسلیم توبلا کر اہت واجب ہے ، محر دونوں طرف کا سلام زیادہ بہتر اور انکس ہے۔ رہا میر المومنین کا کا ہے ایک طرف اور بھی دونوں طرف کا سلام تواس کی مثال سجدہ سوکی ہے۔

تجدة سمو

(195) مروايت يهجل-امير المومنين عمر فاروق يخدومر مصحابة (كرام)

www.besturdubooks.wordpress.com

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا شُكُّافي الاثنيل والثلاث فليجعلها ثلاثاً، والثلاث فليجعلها ثلاثاً، حتى يكون الوهم في الزيادة.

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے سناکہ آئر کسی کواس میں شبہ پیدا ہو جائے کہ اس نے دور کعت اداکی ہیں یا تمن تواسے انہیں دو سمجھنا چاہنے اور اگر تمن یا چار میں شبہ پیدا ہوا، تب انہیں تمن سمجھے۔ یعنی شبہ میں زیادہ کو وہم سمجھے اور کم تعداد پر بھر وسدر کھے۔

يں امير المومنين حضرت عمر فيات پر عمل فرمايا۔

قصر صلوة

(196) بروایت امام شافق و مسلم - یعلی بن امیه فرماتے ہیں ، میں نے امیر المومنین سے عرض کیا کہ تھم قصر پر جو بیہ آیت نازل ہوئی تھی کہ :

أَنْ تَقْعَبُوا مِنَ الصَّلُوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفُرُوا ﴿ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ اللَّذِينَ كَفُرُوا اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللّ

اے مسلمانو! آگر حمہیں و شمنوں کی طرف سے مقاتلہ کا خطرہ ہو تو نمازوں میں قصر کرلیا کرو۔ محراب تو ہمیں کسی و شمن کی طرف سے یہ خوف نہیں ، پھر قصر ک کیا مخوائش ہے ؟

فرمایا (اے یعلی) مجمعے بھی ای متم کا خیال آیا تھا مگر جب میں نے رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
مسلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کیا تو آتخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته.

(اے عمر!)اب(یہ قصر) صدقہ ہے جو تنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف طرف اللہ موریا میا۔ صدقہ قبول کرلیناچاہے۔

(197) ہروایت امام مالک وامام شافع ان المسیب فرماتے ہیں کہ جمال چارشب کک قیام کی نیت ہو، وہاں پوری نماز پڑھئے۔ اس روایت کے بعد امام شافع نے سافر کے لئے قعر صلوٰۃ کی مدت چارشب پر، حضرت عمر کے مندر جہ ذیل فیعلہ سے استدلال فرمایا ہے کہ آپ نے مجوس و میود اور نصاری کے لئے قانون منار کھا تھا کہ جو ان میں سے مسافرانہ طور پر مدینہ منورہ میں آئے وہ تین روز سے زیادہ قیام نہ کہ جو ان میں سے مسافرانہ طور پر مدینہ منورہ میں آئے وہ تین روز سے زیادہ قیام نہ کرے (بیعنی مسافر تین یوم تک حالت سفر میں ہے اس لئے قعر بھی تین ہی روز تک کی نیت پر ہے)۔

(198) ہرواہت یہ بھی - حضرت عمر مکد معظمہ تشریف لائے تودور کعت نمازاد افرمائی محرائل کمہ ہے فرمایا کہ ہم تومسافر میں آپ لوگ پوری نماز پڑھئے۔ (199) ہرواہت امام الگ - ایسنا۔

(200) مروايت الوجر -الينا-

(201) وروایت او بر - امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ سفر کی دورکعتیں ہیں اور عیدین و میدین و می

قعرکے لئے سغری مسافت

 شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اس روایت نَمبر (202) کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص کسی طویل سفر کے لئے گھر سے نکلے تووہ تیسرے میں ہے تھر الصلوق شروع کر دے۔

(203) مروایت امام شافعی - کما جاتا ہے کہ حضر سے عمر کے انتھر میں فرمان میں ایک کے معنی میں کہ کھیجا کہ دو نمازوں کا جمع کرتا کمیر و گناہ ہے۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، احتاف نے ای (نبر 203) سے یہ استدلال کیا ب
کہ سفر میں جمع بین الصلو تین نہ کی جائے، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں، یہ روایت (نبر
203) مرسل ہے (جیسا کہ اصل عبارت میں 'کماجاتا ہے ''یعنی یُذکو ہمیفہ کتم یفن
ہے) اور اگر حنفیہ کا فتو کی صحیح مان لیا جائے تو جبکہ سفر اور بارش دونوں میں صعومت ہے
کیونکہ جمع (بین الصلو تین) میں مضائقہ تسلیم کر لیا جائے جبکہ بعشہ صحیح روایت سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غروہ تبوک میں جمع صلو تمن خارت ہے۔۔۔۔۔اور حضر ت
عمر خدااور رسول ملک کے احکام کو خوب جانے تھے۔ اگر یہ منع (جمع بین الصلو تین)
ہوتا تو امیر الموضین ضرور ایبانی کرتے۔ یعنی شاہ ولی اللہ کے نزدیک جمع جائز ہے اور یہ
روایت بمب مرسل ہونے کے نا قابل جمت ہے۔

(204) ہروایت او بحر - حضرت عمر یے ایسے شخص کے لئے جے نماز میں نکمیر پھوٹ آئے، یہ فتو کی دیا کہ وہ نماز چھوڑ کر نکمیر دھولے اور پھرای حصہ ہے نماز شروع کرے جمال اس نے ترک کی تھی (یعنی نہ تو نکمیر نا قض وضو ہے ، نہ یہ کہ اس سے قبل جو جس قدر نماز اداکر لی ، وہ باطل قراریا میں)۔

شاہ ولی اللہ فرمائے ہیں کہ حنفیہ کا بید اصر ارب کہ تکمیر سے و ضوباطل ہو جاتا ہے ۔ تکمیر سے و ضوباطل ہو جاتا ہے ، اس کے ایسے مخفل کو تجدید و ضوکر کے از سرنو نماز شروع کرنا جا ہے۔

\*\*Www.besturdubooks.wordbress.com\*\*

گرام شافیؒ نے قول قدیم میں یہ فرمایا ہے کہ تنگیر سے وضوباطل نہیں ہو تااور حدیث میں جو لفظ وضو آیا ہے تواس سے مراد عسل (وَم) ہے (وضاف نہیں) اور جس فخص کو حالت نماز میں کسی خارجی نجاست سے سابقہ پڑے (بدن یا کپڑے مسیس میں خارجی نجاست سے سابقہ پڑے (بدن یا کپڑے مسیس میں خارجی نجاست سے سابقہ پڑے (بدن یا کپڑے مسیس میں تو وہ (نماز سے علیحہ ہ ہو کراسے دھولے اور پھر نماز شروع کردے) گرامام شافعیؒ نے قولِ جدید میں اس فتویٰ سے رجوع فرمالیا تھا۔

#### حالت بمازمين باته كااشاره

(205) ہروایت ابو بحر - حضرت عمر فینیت اللہ میں نماز پڑھتے ہوئے سور وَلا یلاف قریش تماز پڑھتے ہوئے سور وَلا یلاف قریش تلاوت فرمائی اور جب فلیعبد و آب هذا البیت پر پہنچے تو کعبہ کی طرف اشارہ فرمایا۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت سے دوران نماز کسی آیت کے مفہوم کی طرف اشارہ کرنے کاجواز ثابت ہو تاہے۔

#### عيدين كي تكبيري

(206) بروایت ابوبحر - حضرت عمر عیدین کی نماز میں بارہ تکبیریں کہتے ، سات پہلی رکعت میں اور یانچ دوسری میں۔

(207) بروایت امام شافعیؒ -رسول الله صلی الله علیه وسلم اور شیخین نے عیدین اور مسلوۃ استنقاء میں بارہ تحبیریں کمیں اور خطبہ ہے تبل نماز اوا فرمائی۔ ان میں قرائت جمری تھی۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ، اہل کو فہ کا بیہ عمل ہے کہ نماز جنازہ کی طرح عیدین کی تحمیریں بھی جارجارہی ہیں (جیسا کہ حضر ت ابو موی ہے مروی ہے)۔ لور میرے نزدیک اس کی توجید یہ ہے کہ شریعت کا منشاد و نول عیدول میں

تماب<sup>ال</sup> (نمازوغیر نماز ہر دوحالات) تکبیرات کی کثرت ہے جیساک سور وُبقر و بین فرمایا : وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونُ ٥٠ (الرَّقِيرِه : 185) اے مومنو! لازم ہے تم اس موقع پر تکبیرات کی کثرت کا خیال دکھوں تا کہ تم الله كاشكراد أكر سكو\_

اور سورهٔ مج میں ارشاد ہواکہ:

لِتُكَبَرُوا اللَّهُ عَلَى مَا هَدْكُمْ وَ بَشِرَ الْمُحْسِنِينَ٥(الْحَ :37) اے مومنو! تاکہ تم اللہ کی فر مودہ ہدایت کے مطابق تھبیرات کہواور (اے ر سول خداصلی الله علیه وسلم) نیکی کرنے والوں کو بشارت دے دو۔

یں جو مخص ہر رکعت میں تنین تنین تحبیریں کہتاہے ،وہ بھی مصیب ہے ،اس کئے کہ تکبیر کی ابتدا تین ہے شروع ہوتی ہے اور جو شخص بارہ تکبیریں کتاہے ،وہ بھی حق مجانب ہے۔

صلوة عيدين كي سور تنس اور خطبه

(208) بروایت ابو بحر -امیر المومنین عیدین کی پہلی رکعت میں سور وُسبّے اسم رَبَّكَ الْمَاعَلَى اور دوسرى مِن سور هَ هَلْ أَتْكَ حَدِيْتُ الْغَاشِيَةِ علاوت فرماتــــــــــ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ریہ حدیث مر فوع ہے سے

(209) بروایت امام شافعیؓ - حضرت عمرؓ نے ابدواقد اللیشی ہے دریافت فرمایا که آنخضرت صلی الله علیه وسلم عیدین میں کون کون سی سور تمی تلاوت فرماتے ؟ عرض كيا عيد فطراوراضحيٰ دونوں ميں سور ؤق ،اور سور ؤاقتربت المساعة ـ

(210) بروایت شافعیؓ - رسول الله صلی الله علیهٔ وسلم اور شیخین عیدین

میں نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرماتے۔

میدان کی بجائے مسجد میں ادا فرمائی۔

نمازاستنقاء کے مسائل

(212) بروایت شافعیؓ - حضرت عمرؓ نے نماز استیقاء پڑھائی اور آپ کی وعامين زياده حصيه استغفار كانفابه

(213) ایضا بروایت شافعیؓ - زمانه کاروق اعظمؓ میں زلزله آیا، ہم نے امير المونين يے عرض كيا، آپ نے نماز پڑھائى اور خطبد ارشاد فرمايا، جس ميں صدقد اور توبه کی تلقین فرمائی۔

(214) بروایت ابو بحر -امیر المومنین نمازِ استیقاء کے بعد منبریر تشریف لائے اور آبی ذیل کی تفسیر فرمائی:

اِسْتَغْفِرُوا رَبُّكُمْ إِنَّهُ كَا نَ غَفَّارَأُصُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِلْزَارَأُهُ (1:71) ا بنرب سے مغفرت طلب کرو،وہ غفار ہے،وہ تم پر آسمان سے کسل پانی رسائےگا۔ اس کے بعد آپ منبر سے اتر آئے ،اصحاب نے عرض کیا ، دعائے استنقاء تو آپ نے فرمائی بی نمیں ؟ فرمایا میں نے اس ستار تھے کے توسل سے دعائے باران کی ہے،جس کے قرب سےبارش ہوتی ہے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں ،امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ استنقاء میں نمازیر صنا سنت نہیں ہے۔ گرامام شافعی فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے استسقاء کی نماز پڑھنا ثامت ہے اور میہ حدیث ان حضر ات سے مروی ہے عبد اللہ بن ثابت ہے، ان عبال سے ، جعفر بن محقہ سے اور شیخین سے۔ دوج

(215) مروایت مالک - ائن عبدالقاری فرماتے ہیں، شب رمضان میں مجھے حضرت عمر کے ساتھ مسجد میں جانے کا اتفاق ہوا، وہاں ہر ایک شخص فرادی فرادی (الگ الگ) نوا فل پڑھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کرامیر المومنین نے فرمایا، بہتر معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ایک قاری کی اقتدامیں نماز پڑھنے کا مشورہ دوں، امیر المومنین نے انہیں حضرت الی تعب کی اقتدامیں یہ نوا فل پڑھنے کا فرمان دیا۔

پھردوسری شب کو میں امیر المو منین کے ہمراہ مسجد میں آیا، تب لوگ کل کی ہدایت کے مطابق یہ نماز باجماعت اواکر رہے تھے۔ آج حضرت عمر فی انسیں و کھے کر فرمایا یہ ایک اچھی بدعت ہے۔ جو لوگ ان را تول میں سوجاتے ہیں، ان سے جاگنے والے بہتر ہے مگر اس سے منشائے عالی (جناب عمر فی آخر شب میں اوائے نمازے تھا، کیونکہ اس و قت اقل شب تھی اور لوگ معروف صلوۃ تھے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں، حضرت عمر ﷺ الفاظ میں "بدعت "کا استعال لوگوں کے یکجا ہو کر نماز پڑھنے کی تحسین پر ہے کیونکہ ان نوا فل (رمضان) کافی ذاتہ سنت ہونا مسلم ہے۔

تعدادر كعات تراويح

(216) بروایت امام مالک والهم شافعی -امیر المومنین نے حضرت الی بن کعب اللہ مثافعی -امیر المومنین نے حضرت اللہ بن کی کا کہ کا کہ کا کہ دیا کہ وہ لوگوں کو تراو تی میں کیارہ رکعتیں پردھا کمیں۔ بیہ آٹھ اللہ اللہ نوا فل اور تمین وتر ہیں۔

(217) بروایت امام مالک" - عمد فاروقی میں لوگ میں رکعات شب کو نماز تراوی پڑھتے۔ بیس تراوی کاور تین وتر۔

ليلةالقدر

(218) ہروایت او بحر - حضرت عمر فیے فرمایا، مسلمانو احمہیں معلوم بی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شب قدر کور مضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔

(219) بروایت ہو بحر - (عن حبیب) حضرت عمرٌ نے فرمایا (ماہ رمضان کی)راتوں کا آخری حصہ ابتدائی حصہ سے زیادہ بابر کت ہے۔ (اس طرح سائب اور ائن عباتؓ ہے مروی ہے)

(220) مروایت او بحر - امیر المومنین نے قاربوں کو طلب فرماکر ہدایت کی کے زیادہ روانی سے پڑھنے والے قاری تمیں ، متوسط رفار والے پچیں اور ان سے کم رفار قرار قرار والے بیس آیتی نماز تراو سے میں پڑھیں۔

نمازجاشت

روایت او بحرت عبداللدین عمر سے سمی نے دریافت کیا،
آپ چاشت کے نوافل پڑھتے ہیں؟ فرملیا نمیں۔ سائل نے پوچھا، معز سے عمر اور او بحرا؟
فرملیا نمیں۔ سائل!رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرملیا، میر اخبال ہے کہ نمیں۔

كتاب الصلوة

فقد عمرٌ

نمازوتر

(223) ہروایت او بحر - آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت او بحر و مسلم نے حضرت او بحر و مسلم نے حضرت او بحر او سلم حضرت عمر دونوں سے وریافت فرمایا ، آپ صلوٰة و ترکب او اکرتے بیں؟ او بحر الله عرض کیا اوّل شب میں ، اور عمر نے التماس کی کہ آخر شب میں ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے او بحر سے فرمایا کہ آپ اس میں محاط رہے ، اور عمر سے او اس میں محاط رہے ، اور عمر سے اوقے کو خود پر ہمر وسہ ہے اوقے

(224) ہروایت او بحر - حضرت عمر فرماتے میں ، مجھے زیادہ مرغوب ہے کہ شب میں وتر اواکر لول کہ مبادا پوری رات مسلوٰۃ تہجہ میں گزر جائے اور وتر پڑھنے کا موقع نجر کے بعد ملے ہیں۔

(225) مروایت ابو بحر - حضرت عمر فی خین رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھیں۔ ساتھ پڑھیں۔

(226) مروایت ابو بحر - حضرت عمر فی صلوٰة وتر میں سور وَ فلق لور سور وَ وَالناس بِرْحی۔

(227) بروایت ابو بحر - حضرت عمر منے مسلوٰۃ ور خالی زمین پر اوافر مالی ۔ (228) بروایت ابو بحر - حضرت عمر منے صلوٰۃ ور میں رکوع سے قبل

قنوت پڑھی۔

(229) بروایت ابو بحر - حضرت عمر فی خیافی قویر میں سب ہے پہلے (وز

شاگر دیے اینے استاذ عطاہے یو جیماء رمضان کے نصف آخر میں الیا اتفاقی ہوا ہو گا۔ عطانے فرمایا، آپ صحیح کہتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ، وتر میں قنوت پر (ائمَہ اربعہ کا)اختلاف ہے ، مگر میرے نزدیک اس کی توجیمہ یہ ہے کہ وتر میں قنوت (ایک مستقل)دعاہے۔ پس جس سمی نے اس قنوت پر استمرار کیا، وہ مصیب ہے اور جس نے (صرف) رمضان کے نصف آخر میں اس پر التزام کرلیا، اس نے اہم معاملہ پیمل کیا، کیونکہ رمضان کے نصف آخر میں اجامت د عالی بہت زیادہ امید کی جاسکتی ہے۔

سحدۂ شکر کے نوا فل

(230) بروایت ایو بحر –ایک مجمی رئیس امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوااور ملاقات پر سب سے پہلے آپ کے حضور سجدہ کے لئے جھک گیا۔امبر المومنین نے اسے فرمایا، ارے! اپناسر اٹھالو۔ سجدہ تو صرف اللہ واحد القمار کے آگے ہے۔ نواقل فجر كاوفت

(231) بروایت ابو بحر – حضرت عمر فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز میں تاروں کی روشنی میں دور کعت سنت ہیں اور مغرب کی نماز میں تاروں کے جیکئے ہے تمبل دو

(232) بروایت ابو بحر - حضرت عمر فرمات که فجر کی دوسنتیں مجھے سرخ او نوں کے ربوڑے زیادہ محبوب ہیں۔ (233) ہروایت ابو بحر -ایک مخص فجر کی سنت پڑھ کر ایٹ رہاتھا، حضرت

عمر نے فرمایا ،اے کنگری مار کر اٹھادو 33

مایا است سفری مار کر اتھادو ہے۔ معرف میں موقع میں کہ آنحضرت صلی ایٹر علیہ وسلم جواس موقع پراضطجاع فرماتے توبہ طریق عبادت نہ تھابیحہ عاد تایار فع کلفت کے سلطے تھا ہے۔ نوانل ظهر

(234) بروایت ابو بحر - میں نے حضرت عمر کو ظہر میں فرض ہے قبل جار ركعات يزحقة ويكصابه

(235) بروایت ابو بحر -امیر المومنین نے ظهر کی پہلی جار سنتوں میں یوری سور ہ ق پڑھی۔

(236) بروایت ابو بحر -ائن عمر" (حضرت عبدالله") فرماتے ہیں، میں نے امیرالمومنین کودیکھا، ظهر میں آپ نے فرضوں سے تحبل چارر کعات پڑھیں۔ شاه ولی الله فرماتے ہیں ، غالبًا میہ رکعتیں یا تو شکر میہ از اللہ زوالِ وفت کی ہوں كى اور ہوسكتا ہے كہ يہ سنت ہائے مؤكدہ ميں سے ہول۔

(237) بروایت ہو پھر -حضرت ابن عمر ؓ فرماتے ہیں، میں نے آتحضرت صلی الله علیہ وسلم، شیخین اور حضرت عثالیؓ ہر ایک کے ساتھ نماز پڑھی، مگر کسی صاحب نے نماز فجر ادا فرمانے کے بعد طلوع آفاب سے قبل کوئی اور نماز نہیں پڑھی۔ نمازعصر کے بعد نوا فل

(238) بروایت ابو بحر -اگر کوئی مخص عصر کے بعد نوا فل پڑھتا توحضرت عمرٌ اسے سز ادیتے۔

(239) بروایت امام مالک ؒ - چنانچہ مئکدر (صحابی) نے عصر کے بعد نماز نوا عل پڑھی اور امیر المومنین نے انہیں سز اولوائی۔

فقه عمرٌ

#### نمازِ مغرب سے قبل نوا فل

(240) بروایت امام او حنیفہ - بلاشبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وصلیم اور شیخیاں نے مغرب کے فرضوں سے پہلے کوئی نوا فل نہیں پڑھے ﷺ

سین نے مغرب کے فرضوں سے پہلے کوئی نوا فل نہیں پڑھے ﷺ

(241) بروایت الو بحر - ایک فخص نماز مغرب سے قبل نفل پڑھتے ہوئے اوھر ادھر نگاہ گھمار ہاتھا۔ حضر ت عمر ؓ نے اسے دکھے لیااور سلام کے بعد اسے طلب فرما کر درتے سے ضرب لگاکر فرمایا کہ نماز میں ادھر اوھر نگاہ کرنے کے کیا معنی ہیں؟ -

لیکن ایے ادائے نوا فل پر کوئی زجرنہ فرمائی۔ سفر میں ادائے نوا فل

(242) ہروایت ابو بحر - حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے ثلاثہ میں سے ہر ایک کے ساتھ سفر کا اتفاق ہوا، مگر ان میں سے کسی صاحب نے سفر میں کوئی صلوق نفل فرضوں سے قبل یاان کے بعد اوا نہیں فرمائی۔ اگر ایبا ہوتا تو میں بھی سفر میں نفل اواکر تا اور کسی کمی کے بغیر تمام نوا فل بورے اواکر تا۔

(243) بروایت ابوبحر -(عن سالع ) بلاشیه نبی صلی الله علیه وسلم اور دستم اور دستم علیه وسلم اور دستر عمر شفر میں بھی نوا فل اوافر ماتے۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ، ان روانیوں کے رفع اختلاف کی تو جیسہ میرے نزدیک یہ ہے کہ پہلی روایت نمبر (242) سنن رواتب (موکد) کے متعلق ہے اور دوسری روایت نمبر (243) نوافل تہجہ پرمشمل (چہ جائے کہ سفر میں اوائے رواتب میں میں ندور میں دوسری دوسری

كتاب الصلوة

سجد ہُ شکر کے مواقع

(244) بروایت پیمقی-امیر المومنین جب بھی فلی کا نیم سنتے یا کسی درماند و و بد نصیب مخص کودیکھتے تو سجد و شکر ادافر ماتے۔

(245) مروایت ایو بحر - حضر ات شیخین شکر کاصرِ ف ایک سجده اد افر ماتے۔

حالت قعده

(246) بروایت ایوبخر-حضرت عمرٌ قعده میں دوزانو بیٹھتے آیے نوا فل غیر راتنبہ میں صرف ایک نفل براکتفا

(247) بروایت شافی - حفزت عمر فی متحدین ایک بی رکعت کے بعد سلام پھیر لیا تو احباب نے اس پر تعجب سے دریافت کیا ؟ فرمایا " یہ نفل ہیں جس قدر چاہے اوا کیجئے "۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ، امام شافعیؒ نے اس سے بید دلیل حاصل فرمائی ہے کہ نوا فل میں توسع کی کوئی صد نہیں۔

(248) ہروایت ابو بحر - حضرت عمر افرماتے بیں کہ اگر تیجد میں معمول سے کوئی رکعت کم اوا ہواور اسے نماز ظهر ہے قبل او اگر ہے تو تواب میں کمی نہ ہوگی۔ اعاد کا نماز

(249) مروایت ایو بحر – حصرت عمرٌ ایک نماز ادا کرنے کے بعد اس کااعادہ محروہ جانبے۔

التزام وتبليغ تهجد

(250) بروايت ايو بحر -امير المومنين خود شب ميں ديري تک نوا فل ادا

www.besturdubooks.wordpress.com

كتاب الصلوة

فقه عمرٌ

فرماتے اور آخر شب میں این اہل کو (بھی) اس طرح آوازد کے کیے بھائے جگاتے اللہ کا میں اللہ میں این اللہ کا ہے جگاتے اللہ کا میں اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا

وَأَمُرَاهُلُكَ بِالصَّلُوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا وَلَا نَسْنَلُكَ رِزْقَا وَنَحْنُ نَرْزُقُلُكُ وَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوى(طُ :132)

نوا فل غيررا تبه كتنے كتنے پڑھئے؟

(251) بروایت امام مالک – حضرت عمرٌ فرماتے که دن اور رات میں دو دو

كركے نوا فل اور ہر دور كعات كے بعد سلام ہے۔

ادائے نوافل مسجد کی بجائے گھر میں

(252) ہروایت او بحر - عراق کے چند حضرات نے امیر المومنین سے مسئلہ دریافت کیا کہ اگر مرد گھر میں نوافل اواکر لے ؟ فرمایا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میہ مسئلہ سناہے ، آج تک کسی نے مجھ سے سوائے آپ کے دریافت نہیں کیا۔

سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلو ة الرجل فى بيته نور فنور وا بيوتكم .

(حضرت عمرٌ فرماتے ہیں) میں نے رسول اللہ صلی اللہ وسلم سے کھر میں نوا فل اواکرنے پر عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ مروکی نفل نمازاس کے کمر میں نور پیداکرتی ہے، تنہیں جاہئے کہ اپنے کمروں کو نوا فل سے منور کرتے رہو۔

# نمازجمعه

نمازجمعه میں مقام کی توسیع

(253) مروایت مبعی - معزت او ہریرة (عال برین) نے اپنے مرکز

ے امیر المومنین کی خدمت میں عریضہ لکھا کہ نماز جھے میں تعیین مقام میں اپنامسلک تحریر فرمائیے۔ حضرت عمر نے ارقام فرمایا کہ جس جگہ لوگ جمع ہو سکیں (وہیں نماز جعہ پڑھ لوگ جمعوا حیث ما کنتم )

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ، امام شافعیؒ نے اس سے استدلال فرمایا ہے کہ اس کے معنی ہر قربیہ (بستی) کے ہیں نہ کہ میدان اور جنگل کے قیجہ

(254) بروایت او بحریجی بن کثیرے مروی ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ جمعہ کا خطبہ قائم مقام ہے دو رکعتوں کے (جو صلوٰۃ ظری چار فرض رکعتوں میں سے جمعہ میں کم کرنی جاتی ہیں) پس آگر کوئی شخص خطبہ کے وقت نہ پہنچ سکے تواسے چار رکعتیں پڑھنی جا بہیں۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، میراخیال ہے کہ آخری کلمہ یجیٰ بن کثیر کا ہے جو انہوں نے امیر المومنین کے فرمان کی شرح میں کہاہے اور اہل علم میں ہے کسی کاس پر عمل نہیں۔البنۃ اس کے بیمعنی سے جی کہ جمعہ کے لئے خطبہ البی شرط ہے کہ جس کے بغیر یہ نمازیوری نہیں ہو سکتی ہیں کہ جمعہ کے لئے خطبہ البی شرط ہے کہ جس کے بغیر یہ نمازیوری نہیں ہو سکتی ہیں

(255) بروایت امام مالک وابو بحر - حضرت عمر آیت (جمعه) فاسعوا الی ذکر الله پیش کرتے ہیں۔

ذِکْوِ اللّهِ کو (تغییری انداز میں) فامضوا الی ذکر الله پیش کرتے ہیں۔
شاہ ولی الله فرماتے ہیں کہ لفظ فامعوا (دوڑو) بھورت تغییر تھائیہ
(256) بروایت شافی مرسول الله صلی الله علیہ وسلم اور حضرت ابو بحر و بناب عمر بھی خطبہ (جمعه) منبر ہی پر تشریف لاکر ارشاد فرماتے اور دورانِ خطبہ ایک جانب عمر بھی فرماتے۔

اذانِ جمعه

(257) بروایت ایام مالک و ایام شافعی - عمد رسالت ساب اور زمانه شخین سخین (257) بروایت ایام مالک و ایام شافعی - عمد رسالت ساب اور زمانه شخین

میں جعد کی اذان ایک بی تھی، جبکہ آپ حضر ات خطبہ کے لئے منبر پر تشریف لے آتے۔ (258) ایضا بروایت امام مالک وامام شافعی - نماز جمعہ کے النظام مد فاروقی

میں مسجد میں اجتماع ہوتا تو پہلے ہر مختص نوا فل پڑھتا۔ پھر امیر المومنین تشریف لاسٹے ہوں۔ منبر پررونق فرما ہوتے اور مودُن اذان پکار تا۔اب تک نمازی کوئی نہ کوئی بات آپس میں کر بھی لیتے تنمے لیکن جو نہی اذان ختم ہوتی، حضر ت عمر شخطبہ شروع فرما دیتے اور حاضرین خاموثی ہے شنے لگتے۔

جمعه کے روز سفر کرنامنع نہیں

(259) ہروایت اہام شافعیؒ - جمعہ کاروز تھا، ایک شخص مسافرانہ لباس و بیئت ہائے ہوئے حفرت عرائے قریب سے گزرا۔ آپ نے دریافت فرمایا تواس نے عرض کیا کہ مجھے سفر کرنا تھا گر جمعہ کی وجہ سے التواکر ناپڑا۔ امیر المومنین نے فرمایا بشوق تشریف لے جائے، جمعہ سفر سے تو نہیں روکتا۔ عشم سمجھے مشر سے تو نہیں دوکتا۔ عشم سمجھے مشال جمعہ

(260) بروایت امام الگ - حضرت عمر جمعه کا خطبه ارشاد فرمارے تھے۔
ایک صاحب تشریف لائے ،انمیں دیکھ کر فرمایا، اب یہ کون ساوفت ہے۔ اس نے عرض کیا، اے امیر المونین! مجھے بازار جانا تھا جب اذان سی معجد کی طرف رخ کر لیااور مرف وضو پر اکتفاکر سکا۔ فرمایا، وضو بھی توکافی ہے، عمر آپ کو یہ علم بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے لئے عسل کاار شاد فرمایا ہے۔

حواشى

کے مثلا ایک آدمی کا قد میرا5 فٹ ہے ، تو سامیہ بھی میرا5 فٹ بی تک آجائے ، اس کو "مثل" کہتے ہیں۔ مستفاد از شرح فارس مؤطانیام مالک، مؤلفہ: شاہ ولی الله صاحب، جلد اول۔ مر المنظم الك فرسخ مساوى تنين ميل زمانه حال كري الانظم الانظم الانظم الانظم الماسك من شفيع مساحب المنظم ال

هه مرادی معنی طویل سورت به

می یعنی "فاذا غشی الطنفسة کلها ظل الداد (اصل رساله درند بب فاروق العظم می می وی العظم می می وی العظم می می وی ا 89) طنفسه کے معنی ؟ جامه ويوريا مانند ہے ، از شاخ تر ماہر پہن يک گز (منتی الارب، جلد 2) اور "پہن" بہ معنی عرض ہے۔

قه مسجد نبوی اور مسجد قباکا فاصله تقریباد و کوس تک ہے۔

ے مراد از خطه کمدمعظمه بمس"ایو محذورہ القرشی المجمعی المکی الموذن" (تمذیب التہذیب جلد 12 ، نمبر 1017)

تے موکف رسالہ کا متعوداس روایت سے نمازِ عصر کااوّل و فت متعین کرنا ہے۔ عقومی لیخی شیخین مصلحت و فت کے طور پر غیرت محسوس فرماتے مگر احرّامِ حدیث کی وجہ سے منع بھی نہ فرماتے۔

عدید منورہ میں نمازوں کے لئے او قات کے اندازے ہی پر نمازی جمع ہو جایا کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن خیدرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کریوں عرض گزار ہوئے کہ ..... "شب کورؤیا میں ایک اجنی فخض آیا ، اس نے دو سبز جادر میں اوڑھ رکمی تھیں اور وہ ہاتھ میں آیک ناقوس لئے ہوئے تھا۔ میں (عبداللہ) نے اس سے کما ، "آپ یہ ناقوس فروخت کریں ہے ؟"اس نے کما"آپ اسے کیا ہے گا؟" میں نے کما" مسلمانوں کو نمازے او قات میں جمع کرنے کا کام اس سے لوں گا"۔ اس نے کما" میں آپ کو اس سے بہتر طریق نہ بتا دوں ؟" میں نے کما بہل اہل اضرور!"اس نے کما" اس موقع پریوں منادی کرناچاہے:

الله اكبر الله اكبر ، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهدان محمدرسول الله ، اشهدان محمد رسول الله ، (پوريادّان مح اقامت)

رسول الله معلی الله علیه وسلم نے عبد الله کی رؤیاس کر فرمایا" یه رؤیانشاء الله برحق ہے،
عبد الله تم جاؤاور بلال کوید کلمات متاوو، اس کی آواز تم سے بہتر ہے "(سنن دار می ، باب فی بداالاذان)
عبد الله تم جاؤاور بلال کوید کلمات متاوو، اس کی آواز تم سے بہتر ہے "(سنن دار می ، باب فی بداالاذان)
عبد الله تم مولف "رساله در فریب فاروق اعظم" "(شاہ ولی الله) حضر ت عمر کا بھی ار مصفیٰ میں اسلم مولف "رساله در فریب فاروق اعظم" "(شاہ ولی الله) حضر ت عمر کا بھی ار مصفیٰ میں اسلم مولف "رساله در فریب فاروق اعظم" "(شاہ ولی الله) حضر ت

نقل فرمان كيد كليم بين كه مستمتر جم كويدر منى الله عند (وارضاه) كه مستخلب است وربائك صبح زيادت "الصلوة خيو من النوم" ووباروامام مالك اين كلمه از حفزت عرز ذكر كرده است ووبرحد يث الل محذوره آمده است كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم فر مود ند فان كان صلوة الصبح قلت المحمد المصلوة خير من النوم إواحمال واروكه مؤذن عرز ترك كرده باشدايل المصلوة خير من النوم إواحمال واروكه مؤذن عرز ترك كرده باشدايل كلمه ورنفس اذان عقد پس حفزت عرزام كروباد فال اين كلمه درنفس اذان تابه وجه سنت اوا شود و رمصنى شرح مؤطا مام مالك، مؤلف: شاه ولى الله باستحباب اد حال الصلوة، خير من النوم في نداء الصبح)

لله بعنی فاحذم و معنی الحدر ایضاً هو قطع الطویل؟ مفهوم (نمبر 103) کے مطابق ہے۔ علد بات یہ ہے کہ حضرت حمال اور حضرت الا ہر برہ ٹا نے جو پچھ فرمایا ایسے ہی ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محل ارشاد اور حضرت عمر کے محل منع ، دونوں میں زمانے نے جو فرق پیداکر دیااس کے ہوتے ہوئے اب یہ موقع نہ تھاکہ مسجد کو بیت بازی کا محل بنالیا جائے۔

قله بقيع مدينه منوره كا قبرستان ب، يعنى ايسے لوكول كو قبر ستان ميں پنچاديا جائے۔

فئه وراصل اس روایت کے دوجھے ہیں۔ ایک حصد مرفوع (عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) ہے ، دوسر احصد موقوف بینی قول عمر رصی اللہ تعالی عند ہے۔ تمرامام ظاری نے اپنی صحیح ہیں کی جانقل فرمادیا ہے۔ ملاحظہ ہو مباب الصلوة فی القعیص والسو اویل والتبان والقباء .

قله عمد فاروق میں غالبًا حعز ت ائن مسعود اور جناب الی بن کعب دونوں میں اس مسئلہ پر مکالمہ ہو کمیااور نومت امیر المومنین تک پیچی (اب فتح الباری ملاحظہ فرمائیے)

بضمن باب الصلوة في القميص والسراويل والتبان والقباء ويحتمل ان يكون ابن مسعود، لانه اختلف هو وابي بن كعب في الصلوة فقال ابي الصلوة في التوب الواحد يعني لا تكره وقال ابن مسعود انما كان ذالك وفي التياب قلة فقام عمر على المنبر فقال القول ما قال ابي ولم بال ابن مسعود اى لم يقصر، اخرجه عبدالوزاق.

قله روایت می لفظ ملحقا ہے۔ اس کی شرح شاہ صاحب کی زبانی ہے۔ یعنی جانب را از ربخل راست ہر آوردہ پر کف راست اندازو جانبے را از زیر بخل جب پر آوردہ پر کف راست اندازو (معنی شرح مؤیل، شاہولی اللہ باب کیف یصلی فی النوب الواحد کتاب الصلوة)

سرح مؤیل، شاہولی اللہ باب کیف یصلی فی النوب الواحد کتاب الصلوة)

سرح مؤیل، شاہولی اللہ باب کیف یصلی فی النوب الواحد کتاب الصلوة)

اله شايد شاه صاحب كابيد مطلب بكر الرجد الكيفي جامد كيول ند بو

قنه باندی کا کردار این آقا کی خدمت گاری ہے۔ آگر وہ اللیخ ہناؤ سنگار میں اس قدر اہتمام رکھے تو کتنے فتنے پیدا ہو سکتے ہیں۔

وله در موطاكتاب الصلوة. وجوب استقبال الكعبة في الصلوة\_ السلام

علی املی السن سے مرادیہ حضرات ہیں ،امام ابو داؤد (در سنن ابی داؤد) ،امام نسائی (در سنن نسائی)امام این ماجہ (در سنن این ماجہ)

الشخه اس مسئلہ میں مولف رسالہ ہدا (در فد بب فاروق اعظم ) شاہ ولی اللہ کا مسلک طاحظہ ہو،
جس کا تذکرہ انہول نے اس حدیث (کمر زیر عث روایت عبداللہ بن معفل کی بجائے انس بن مالک سے مروی ہے) کے معمن میں فرمایا ہے کہ ..... متر جم گویدر ضی اللہ عنہ وار ضاہ ، ظاہر ازیں حدیث آنست کہ نے خواند ندنہ بسملہ را بحمر ونہ تغنیہ و بحن است ند بہب امام مالک ، و جمع تاویل کروہ اند با کمہ "نخواند ند ند بسملہ را بحمر ونہ تغنیہ و بحن است ند بہب امام مالک ، و جمع تاویل کروہ اند با کمہ "نخواند ند " یوجے کہ مسموع ہے شود ، یس دلالت کند بر نفی جر ند بر نفی قرارة مطلقاً۔ و فقیر نیج دلیا از فعل آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نیافتہ است کہ دلالت کند بر خواندن بسم اللہ خفیہ۔

و در پیش شافیٌ خواندنِ بسمله فرض است زیرا که جزو فاتحه است و جربه بسمله در معلوٰة جمریه سنت است ـ و در پیش ابو حنیفهٌ مسنون است خواندنِ آل بطریق اخفا در جربه و سربه والله اعلم" ـ

(معنی شرح موطا، مولف: شاه ولی الله مباب الا یقو آبسم الله الوحمن الوحیم اذا افتتح الصلوة)

علی منظاد وسور تول کے در میان بسم الله الرحمن الرحیم کا کتاب یل الانے ہے۔
قلی طویل سور تول یمی بعض کے مجموعہ کے لئے لفظ "مفسلات "استعال کر لیا گیا ہے۔
علیم اصل نسخہ (در رسالہ فد بہ فاروق اعظم ) جمل اس روایت کے لفظ قال عمو انی
لاحسب جزیمة البحوین وانا فی صلوة یمی لفظ "الاحسب "کے نیچ بین السطور" حماب کی
کم "کمعاہے۔ یہ لفظ شاہ ولی الله صاحب جامع رسالہ کا نمیں بلعد کی غیر کا ہے۔ راقم متر جم کا منشا ظاہر
ہے جیساکہ ترجمہ کر دیا گیا ہے لیکن اگر "حماب می کم "بی تشلیم کر لیاجائے تو آخر پوری نماذ جس سدا
توجہ اور یکوئی کس کور بتی ہے۔ یہی معالمہ اس کے بعد کی دوایت کا بھی ہے۔

مستور ہے۔ استور کی ہتھیلیاں ایک دوسری ہتھیلی سے ملی رہیں۔ یہ معمولی ہم ہتھیلیاں ایک دوسری ہتھیلی سے ملی رہیں۔ یہ معمولی ہم ہتھیلیاں ایک دوسری ہتھیلی سے ملی رہیں۔ یہ معمولی ہم ہم ہور من مستعود رضی اللہ عند کا تھا۔

قصے محتدات حضرت عمر رضی اللہ عند میں کی ایک حدیث مرفوع نمیں بلتھ بہت کے اور مجتد اللہ اللہ محت محتدات حضرت عمر رضی اللہ عند میں کی ایک حدیث مرفوع پر بنی ہیں جس کا منبع یہ ہے کہ رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ...... ان اللہ تعالٰی جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ (جامع الترفدی) یعنی بلاشبہ خداوند عالم نے عمر و قلبہ (جامع الترفدی) یعنی بلاشبہ خداوند عالم نے عمر دیا ہے۔

جے اصل روایت میں لفظ " مجاد ت " ہے اور مر اواس لفظ سے استغفار کا استعارہ ہے جیسا کہ اس روایت میں لفظ " مجاد ت استففر و ا ربکم الله کا ن غفار آن توسل السمآء علیکم میٹر ارائ سے واضح ہے۔

ھے یہ نکتہ میرے نم سے بالاتر ہے کہ جو فخص استیقاء کے لئے بستی سے نکل کر جنگل میں جائے اور بغیر نوا فل صرف دعا پر اکتفاکر ہے ، بغیر اوا ئے نماز کے۔

وه يعن في ذاية نماز تراوت كبد عت نه تقى ـ

بھے اس روایت کو معنرت عمر کے مجمتدات ہے بایں وجہ تعلق ہے کہ بھول ائن عمر "شمادت عثان تک "میں امیر المونین بھی آ جاتے ہیں۔

افعه تعنی بلحاظ احوال و تلروف دونول طریقے مستحسٰ ہیں۔

جی ہے امیر المومنین کے نزدیک ورزی ایمیت اور عبادت کے ہر فعل کا اس کے وقت پر اوا کرنے کی اولویت پر دال ہے۔

قطعه کیکن مرفوع احاد بهث اصلحاع قولاو فعلا بهر دونوع محاح میں ہیں۔ ملاحظہ ہو: مولانا ابوالحسنات عبدالنی فرعمی محلی کٹھیؤی فرماتے ہیں:

لا شبهة في ثبوت الاضطجاع عن النبي صلى الله عليه وسلم قولاً و فعلاً بعد ركعتى الفجر او قبلهما بعد صلوة الليل وثبوت الترك عنه اما ثبوته فعلا بعد ركعتى الفجر ففي حديث عائشة كان رسؤل الله صلى الله عليه وسلم ادا صلى ركعتى الفجر اضطجع على شقه الايمن اخرجه البخارى وعيره واما ثبوته قولاً ففي حديث الفجر اصلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادا صلى احدكم ركعتى الفجر

فليضطجع على يمينه. اخرجه ابو داؤد والترمذي بالمنهاد صحيح . (عاشيه مؤطالهم محر،

باب فضل صلوة الفجر في الجماعة و امر ركعتي الفجر) ملاوه الفجر في الجماعة و امر وكعتي الفجر في الفجر في الجماعة و امر وكعتي الفجر في الفجر في المومنين نزديك بيه اصطحاع تقاء تو آپ پريه حديث مخفي تقي .... اور شاه ولي القد صاحب كايه ار شاو كله قلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله على وجه العبادة بل على وجه العادة ودفع الملال. (تتمه روايت نمبر 223)

معلوم ہو تاہے کہ شاہ صاحب پر بھی حضر ت ابو ہر برہؓ کی قولی صدیث (ابو داؤد و ترندی) مخفی تھی۔البتۃ اگر صرف فعلی عدیث ہی ہوتی تو مخبائش ممکن تھی وہ بھی صور ت محال ۔

ققہ بیروایت *ابر اہیم تھی سے ہے لینی* ابو حنیفہ عن حماد عن ابر اہیم ان النبی اور وہ تابعی ہیں۔ لیکن .... اند موسل کثیرا.... (ارسال کرنے کی عادت ذرا زیادہ ہے ( تقریب التهذيب ص29)اور ارسال في الحديث بيب كه سنديس ايك راوى كانام بيان كرنے بياره جائد عقه سالم حضرت عبداللدين عمر کے صاحبزادے ہیں ،راقم مترجم کا منشااس اظہارے یہ ہے کہ ان کی روایت مرسل ہے۔ بایں ہمہ سفر میں اوائے نوا فل کے جواز میں شاید کلام نہ ہو۔

حجه اصل لفظ به بین ان عمر صلی معتصاً: اس کے حاشیہ میں یول مسطور ہے۔احبابایں طورنشستن که هر دوزانواستاده باشندوباطن هر دو قدم بر زمین و هر دود ست بر هر دوزانوباشند\_

عده استال كونماز كامريج اورائ سلسل جارى كميران كرزق كى دمه دارى تم ير سير د کھتے نمیں کہ تم بھی اپن روزی میں جارے ہی دست محر ہواور حسن انجام اصحاب تقویٰ کے لئے ہے۔ وقه ارشاد عراجمعوا حيث ما كنتم برامام شافي كابرات تناء آساني سمجه من سي آسكار

وق شاہ صاحب کے ارشاد کا مطلب رہے کہ جو مخص خطبے کے وقت حاضر نہ ہو سکا اور بعد میں آیا تووہ دور کعت جمعہ کی جائے جارر کعت ظہر تویر متاشیں۔

الله فاسعوا کے لغوی معنی سعی و کوسشش کے بیں اور فامعوا کے معنی دور کر چلنا۔ دراصل امير المومنين كاختاب تفاكه اذان جعه س كركام سمينة ربتامناسب سي وبلحد يملے سے تياري سيجة \_ اس، وقت تک ازان جمعه بھی ایک ہی ہوتی تھی۔

www.besturdubooks.wordpress.com



# كتاب الجنائز

تلقين يوقت ِ نزع

(261) بروایت ابو بحر -امیر المومنین نے فرمایا (مومن کے) نزع کے وقت اس کے اردگر د بیٹھ کر لا الله الا الله پڑھا کرو (تاکہ اس کی زبان پر بھی یہ کلمہ جاری ہو جائے) کیونکہ اس وقت سے اس سے سوالات شروع ہو جاتے ہیں اور اسے فرشتوں سے سابقہ پڑجا تا ہے۔

(262) وابینابروایت او بر - حضرت عمر فی فرمایا، نزع والوں کو لا الله الله کا تلقین کرواور جب ان کی بلیس، مر کردو۔ الا الله کی تلقین کرواور جب ان کی روح پرواز کر جائے، تب ان کی بلیس، مد کردو۔ تعرفین موتی کا اجر تعرف موتی کا اجر

پھر حضرت عبداللہ ﴿ فرزند خوری ﷺ پوچھا تو انہوں نے معذرت عرض کی کہ میری نظراس پر نہیں پڑی، تب آپ نے کلیب کے لئے رحم کی دعاما گی۔ اس دعا کی قبولیت تھی کہ جس روز امیر المومنین شہید کئے گئے اسی لاوز کلیب کی بھی شمادت ہوئی۔

## عنسل میت کے پانی میں کیا چیزیں استعال کی جائیں

(264) مروایت ابو بحر -امیر المومنین نے ابو موی اشعری (عامل بھرہ) کی طرف فرمان میں ریہ کا کھوایا کہ میت کے عنسل کے پانی میں بیری اور ریجان (خوشبود ار طرف فرمان میں ریہ بھی لکھوایا کہ میت کے عنسل کے پانی میں بیری اور ریجان (خوشبود ار گھاس) کے پنول کو جوش دے لیا سیجئے۔

#### شوہر کے لئے بیوی کی نمازِ جنازہ میں امامت

(265) بروایت ایو بحر - حضرت عمر ایک بیوی فوت بو گئیں توامات نماز کے متعلق آپ نے فرمایا کہ ان کی زندگی میں ان کی خدمت صرف میری بی ذمه تفی ، گراب آپ لوگوں میں سے کوئی صاحب امامت کرادیں۔ (لیکن بیر بربائے تاثر غم کے تفاءنہ کہ جمورت مسئلہ)

(266) بروایت امام او صنیفہ ۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ عورت کی نمازِ جنازہ پڑھانے میں اس کے شوہر ہے اس کاباپ زیادہ مستحق ہے۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ، امام او حنیفہ کا فنوی اس پر ہے مگر اہر اہیم تھی اور شعبی کا فنوی ان کے خلاف ہے۔

(267) بروایت ابو بحر -حضرت انن عمر فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر کی میت کو کفن پینایا گیا، خو شبولگائی گئی اور عسل دیا گیا، حالا نکہ وہ افضل الشہداء تھے۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ احناف کے نزدیک اس تحقیم کے شہید کی میت پر عنسل کی وجہ یہ ہے کہ وہ مجروح ہونے کے بعد کچھ کھا کریادواوغیر ہیئے کی بعد فوت منسل کی وجہ یہ ہے کہ وہ مجروح ہونے کے بعد کچھ کھا کریادواوغیر ہیئے کی بعد فوت ہوا۔ مگر امام شافعیؓ فرماتے ہیں ، حضرت عمر کی میت پر تجییز کے یہ معاملات اس تحظیر سیسیں سے کہ آپ معرکہ جنگ میں شہیدنہ ہوئے تھے۔

(268) ہروایت ابو بحر -امیر المومنین مجروح ہونے کے بعد جب زندگ

سے مابوس ہوگئے تووصیت فرمائی کہ مسک (کتوری) میری میت میں استعال نہ کرنا۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ، چونکہ مسک مردہ جانور سے حاصل کی جاتی ہے اس

لئے حضرت عمرؓ نے اس سے منع فرمادیا۔ لیکن جمہور کا عمل اس پر (فتوی منع پر) نہیں

کیونکہ شریعت نے مسک کواس کی خوروں کی وجہ سے مردہ جانوروں کے ہر قتم کے اجزا
سے متعنیٰ قرار دیاہے۔

(اور فرماتے ہیں) یوں تواس کے طیب وطاہر ہونے کے دلاکل اقویٰ ہیں،
لیکن دھنرت عمرؓ کا منع کرنابدیں سبب تورع پر مبنی ہے کہ فی ذاتہ مسک کی اباحت ہیں اگر
دلیل ہے تواس کی حرمت میں بھی دلیل ہے ، اگر چہ اباحت کی دلیل اقویٰ ہے ، اور
خوشبو ناک اشیاء ، مسک کے سوالور بھی ہیں۔ (حضرت عمرؓ نے بر ہنائے احتیاط نس
خوشبو سے منع فرمادیا)۔

یار جیات کفن

(269) مروایت او بحر -امیر المومنین نے فرمایا کہ مرد کے کفن میں تین چادریں کافی بیں ،ان پراضافہ نہ کیجئے کہ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ المُعْتَدِينَ٥ (البقره: 190)

واقعی بیر صورت ہے کد اللہ تعالیٰ حدے گزرنے والول کا دوست وار نہیں۔

(270) بروایت او بحر - حضرت عمر می ایا که عورت کے کفن میں یا نج چیزیں استعال کیجئے۔ کرید ، اوڑ هنی، چادر ، تنگی اور ایک نصف جادیں جنازہ کے ہمراہ آتش کی سی کوئی شے نہ ہو

(271) بروایت ایو بحر -امیر انمومنین نے فرمایا ، میرے جنازے کے ساتھ آگ لے کرنہ جلئے گا۔

احرّام آد میت

روایت ابو بحر - حضرت ان عمرٌ فرماتے ہیں ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کو دیکھا کہ جنازہ میں میت کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کو دیکھا کہ جنازہ میں میت کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ (273) بر وایت ابو بحر - حضر ت عمرٌ نے اپنی و فات کے نزدیک اپنے فرزند کو ہدایت فرمائی کہ جب میری میتت اٹھالو تور فرا میں تیزی سے کام لو۔

(274) بروایت او بحر -امیر المومنین نے فرمایا ، میرے جنازہ کے ساتھ کوئی عورت نہ آئے۔

تكبيرات جنازه

(275) ہر وابت امام ابو حنیفہ "-عمد رسالت سآب میں مسلمان جنازوں پر چار تھیں ہے۔ عمد رسالت سآب میں مسلمان جنازوں پر چار تھیں چھ پڑھتے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انقال کے بعد زمانہ حضرت ابو بحر وعمد حضرت عمر میں بھی تفاوت تعداد قائم رہا۔

آخر حضرت عمر فی فرمایا کہ آب لوگ اصحاب رسول صلی الله علیہ وسلم ہیں۔
اگر آپ ہی کسی مسئلہ میں مختلف العمل رہے تو آپ کے بعد آنے والے تو اور بھی زیادہ
اختلاف کریں گے۔ بہتر ہے کہ ان تحبیرات کی تعداد کا تصفیہ کر لیجئے تاکہ بعد والے
امکیس۔ مشورہ یہ قرار پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
سیسیں۔ مشورہ یہ قرار پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
سیسیں۔ مشورہ یہ قرار پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
سیسیں۔ مشورہ یہ قرار پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
سیسیں۔ مشورہ یہ قرار پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
سیسیں۔ مشورہ یہ قرار پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم بی کا اس معاملہ میں آخر عمل دیکھا جائے تورسول کریم صلی اہتد علیہ وسلم کا عمل آخر جار تحبيرات تھيں۔

(276) وبروایت یہ قی-امیر المومنین نے تلبیرات جنازہ کی تعداد میں المومنین نے تلبیرات جنازہ کی تعداد میں

فرمایا که به بھی چار کی تعداد میں رہیں ، گاہیا کچ ! مگر ہم چار پر اکتفاکرتے ہیں۔ (277) بروایت او بحر - حضرت عمر ؓ نے مجلس مشاورت میں تکبیرات

جنازه کی تعداد پر مشوره فرمایا تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل چار تحبیری، پانچ تمبیری، سات تکبیری (ان تمن اعداد) کی روایتیں معلوم ہوئیں، تب آپ نے سب کی رائے سے چار تھمبیروں پر التزام کا فیصلہ صادر فرمایااور امیر المومنین میہ (نماز جنازه) بھی دوسری رکعات کی طرح بہت طویل ادا فرماتے۔

(278) بروایت او بحر - صحابه کرامٌ میں تکبیرات جنازه پراختلاف رونما ہوا توسب نے چار تھبیروں پر فیصلہ صادر فرمایا۔ (اس روایت سے حضرت عمر کا تعلق لفظ اختلف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم پر جني )

(279) بروایت او بحر -امیر المومنین کامت کے جنازے پر دعاکا معمول تھا، یہ کہ اگروفت شام ہو تا تواس کی مناسبت سے دعامیں شام کالفظ استعمال فرماتے اور أكر صبح كاوقت ہو تا تواس كى مناسبت ہے صبح كالفظ استعال فرماتے۔ يعنى بيرد عا:

اللهم امسي / اصبح عبدك قد تنخلَّى من الدنيا وتركها لاهلها واستغنيت منه و افتقراليك كان يشهد ان لا اله الا الله و ان محمداً عبدك و رسولك فاغفرله ذنبه

خداوندا! تیراییہ بدوشام / مبع کے وقت دنیا کواس کے اہل کے ساتھ چھوڑ کر علیحدہ ہو گیا ہے۔النی! مجھے اس کی پرواہ نہ سسی تکروہ تیرامختاج ہے۔وہ کواہی دیتار ہا ہے کہ ایک اللہ کے سواکوئی معبود تمیں اور محمد علیقے تیر اللے ہند سے اور رسول ہیں۔ یا اللہ! اس کے گناہ معاف فرما۔

(280) بروایت ایو بحر -حضرت جابر بن عبدالله سے روایت مجابر بن عبدالله سے روایت مجابر بہناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اور حضرات شخین میں سے کسی نے ہمارے سامنے دعائے مینت جرنہیں پڑھی۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس کامفہوم کسی ایک و عاکا عدم تعین ہے۔

مسجدمين نماز جنازه

(281) بروایت ابو بحر – حضر ت ابو بحرٌ کی نماز جنازه مسجد نبوی میں پڑھی گئے۔ (282) بروایت ابو بحر – حضر ت عمرٌ کی نماز جنازه مسجد نبوی میں پڑھی گئی۔

#### عورت کی تغش قبر میں محرم اتارے

(283) بروایت او بحر -ام المومنین حضرت زینب بنت بخش نے رحلت فرمائی تو حضرت عمر نے آپ کے جنازہ پر چار تحبیریں کہیں۔ پھر امهات المومنین رضی اللہ علیہن ہے دریافت کرایا کہ قبر میں ام المومنین کی میت کون اتارے۔ انہوں نے کہلا بھیجا،ان کا محرم۔

#### نماز جنازہ کے لئے ور ٹائے میت کا نتظار

(284) بروایت ابو بحر - حضرت عبدالله بن مسعود یک بھائی عتبہ کا جب انتقال ہوا توامیرالمومنین نے ان کے جنازے پرحضرت عبدالله بن مسعود گا تظار فرمایا۔
انتقال ہوا توامیرالمومنین نے ان کے جنازے پرحضرت عبدالله بندی مسعود گا تظار فرمایا۔
(285) بروایت ابو بحر - جناب رسول خداصلی الله علیہ وسلم اور حضرات شیخین سب کے لئے قبر میں لحد بنائی گئی۔

کہ ان کی لحد گر ائی میں قد آدم اور پھیلاؤ میں زیادہ فراخ رکھی جا بھی ہے۔ کہ ان کی لحد گر ائی میں قد آدم اور پھیلاؤ میں زیادہ فراخ رکھی جا بھی ہے۔ (287) بروایت ابو بحر -امیر المومنین کی موجود گی میں اگر میں ہے۔ رکھی جاتی تو آپ یہ دعا پڑھتے:

اللَّهُمَّ اَسْلَمَهُ اللَّهُ الْمَالُ وَالْمَالُ وَ الْعَشِيرَةُ وَالذَّنْبُ عَظِيمٌ فَاغْفِرْلَهُ.

(اللَّهُ اس مِتَت كا اللَّ واموال اور تمام قبيله الله تيرى سيردگ مين دي ربا عبداوندا الله براگنه گارے تواسے عمل دے)۔

متت کے چھونے پر عسل واجب نمیں

بروایت ایو بخرت عمر منظرت عمر منظر منظرت عمر منظرت عمر منظرت عمر منظرت عمر منظرت عمر منظرت منظر

غیرمسلم کی میت کے ساتھ چلنا

(289) ہروایت ابو بحر - حضرت واکل نے امیر المومنین ہے عرض کیا کہ میری والدہ جو غرمبانصر انیے تھیں ، انقال کر گئیں ہیں (میں ان کے جنازے میں مشابعت کر سکتا ہوں ؟) فرمایا ، کسی سواری پر ہٹھ کر جنازے کے آگے آگے رہے۔

(290) ہروایت او جر -شام میں ایک نصر انی ٹی ٹی کا جومسلمان کی زوجہ تخیں ،انقال ہو گیااور وہ حاملہ تخیں۔امیر المومنین سے مسلمانوں کے گور ستان میں اس کی تدفین کا فتوی دریافت کیا گیا تو فرمایا ایسا کر سکتے ہیں (راوی کہتا ہے اس نصر انبیہ سے یہ رعایت اس مسلم ہے کی وجہ سے تخی ،جواس کے بطن میں تھا)۔

موتى كى بثريول يرنماز جنازه

(291) روایت او بر -امیر الموسین نے مسلمان موتی کی بڑیوں پر

تماز جنازهاد افرمائي۔

مرقد کی شکل

(292) ہرواہت امام او حنیفہ -ایک صاحب کے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو بحر وعمر کے مرقد مبارک کی زیادت کر چکے تھے، فرانا کی دون من سے اسمی ہوئی ، وسط میں کوہان می بنی ہوئی تھیں اور اوپر سفید رنگ منی کی بن ک بن ک بن ک مرکزیاں بھری ہوئی تھیں۔

ککریاں بھری ہوئی تھیں۔
موتی کا تذکرہ

(کہ معظمہ) میں ناقہ بر بیٹھے ہوئے ۔ امیر المومنین نے منی (کہ معظمہ) میں ناقہ بر بیٹھے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں بیہ عنبیہ فرمائی کہ موتی پر سخت کلامی نہ کرو، اس سے زندہ لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔

روایت خاری - او الا سود الدولی فرماتے ہیں ، مدیند منورہ میں وبا کی روایت خاری - او الا سود الدولی فرماتے ہیں ، مدیند منورہ میں وبا کی گیا۔ میں حضرت عمر کی معیت میں تھا کہ ایک میت گزری، لوگ اس کی تعریف کررے تھے۔ آپ نے ذبان مبارک سے فرملیا:

"وجبت" (اس كے كئواجب ہوگئ)اس كے بعد اى طرح ايك اور ميت ادھر سے نكلى، لوگ اس كى ندمت كررہ سے تھے، اس پر امير المومنين نے وہى الفاظ "وجبت "ارشاد فرمائے۔

اوالاسود فرماتے ہیں، جھے ہوا تعجب ہوااور ہیں نے عرض کیا۔ کیاواجب ہو اللہ اللہ منین ؟" فرمایا، میں نے وی کماجوا کیک مر تبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس مسلم کے لئے چاراشخاص کلمہ خیر کمیں ،اللہ تعالیٰ اے جنت میں جگہ عطا فرما تا ہے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت عمر نے فرمایا کہ اس پر میں نے رسول میں جگہ عطا فرما تا ہے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت عمر نے فرمایا کہ اس پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر چاری جائے تین اشخاص بی ایسے ہوں؟

اللهم انی اعو ذبك من المجبن و البخل و عذاب القبر و فتنة المصدر .

یااللہ ایس تیری پناہ چاہتا ہوں پر دلی ہے ، بخل ہے ، عذاب قبر ہے اور بد کر داری ہے۔

(296) بروایت ابو بحر - حضرت عبد الله بن عمر الله جناب امیر المومنین عمر فاروق ہے روایت کرتے ہیں کہ نوحہ کرنے والوں کی وجہ سے میت کو قبر میں عذاب ہو تا ہے۔

میں عذاب ہو تا ہے۔

(297) بروايت تيهتي -اييناً

(298) بروایت او بحر - جب حضرت عمر کے چرہ پر رحلت کے آثار نمایال ہو گئے توام المومنین حصر (آپ کی صاحبزادی) بآواز بلند روا تھیں۔ (حضرت عمر کے اسے اسے بھی یک موند نوحہ تصور کیااور) فرمایا :

مهلاً يا بنيّة! الم تعلمي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه <sup>إ</sup>

اے میری بیٹی! نوحہ بھر کرو، کیاتم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سیٰ کہ میت کواس کے وار ثوں کے نوحہ کی وجہ سے مبتلائے عذاب کیا جاتا ہے۔ صرف رونا جائز ہے!

(299) بروایت ابو بحر - ابو عثان فرماتے ہیں ، میں نے امیر المومنین کی

خدمت میں نعمان بن مقرن کی خبر و فات ع<sup>ریم</sup>خوی کی۔ آپ نے بنتے بی ا بنا ہاتھ جبر و پر رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ رکھ کر رونا شروع کر دیا۔

عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الميت يعدب في قبره بالنياحة .

جناب ان عمر خضرت عمر سے روایت کرتے ہیں، رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں میت کواس کے وار ثول کے نوحہ کی وجہ سے عذاب کیا جاتا ہے۔
(300) بروایت او بحر - حضر ت خالد بن ولید گی میت پر ان کی قرابت دار عورتیں با وازبلند رونے لگیس، تب امیر المو منین نے فرمایا، اگر ابو سلیمان (خالد بن ولید کی کنیت) پریہ بیمیاں محض گریہ پر اکتفاکر لیں اور آوازیں بلند نہ ہونے دیں توزیاد و بہتر ہے۔
کنیت) پریہ بیمیاں محض گریہ پر اکتفاکر لیں اور آوازیں بلند نہ ہونے دیں توزیاد و بہتر ہے۔

حواشي

ل يروايت تكواب اس حديث كاجوام المومين عفرت انشرت المستحق عروى بعن عمرة انها اخبرته انها سمعت عائشة و ذكر لها ان عبدالله بن عمر يقول ال
الميت ليعذب ببكاء الحي عليه قالت عائشة يعفر الله لابي عبدالرحمن اما انه لم يكذب
ولكن نسى او خطأ انها مر وصول الله صلى الله عليه وصلم على يهودية يكى عليها فقال
انهم يكون عليها وانها لتعذب. (سنن نسائي ،كتاب الجنائز ، باب الباحة على الميت)

حضرت عمره (نام ایک فی فی ) نے اسیں حدیث سائی جو مبداللہ بن عمر نے ان سے بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر عذاب اس کے دار تول کی وجہ ہے ہی ہوتا ہے۔ جب ام المومنین حضرت عائش نے یہ روایت سنی ، تو فرمایا کہ اللہ تعانی او عبدالرحمٰن (ابن عمر ک کئیت) کو معاف فرمائے ، انہوں نے کذب ہے کام تو شیس لیا، مگر دو ہول کے یاان سے غلطی ہوگئے۔ بیرو اس حدیث کا محل میان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے جے اور ایک یمود ی عورت کی میت پراس کے وارث نوحہ میں معروف تھے۔ اس پر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "یہ اسی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" یہ اے دورے میں اور ووعذاب میں جاتا ہے "۔

www.besturdubooks.wordpress.com



# كتاب الزكوة نصاب

مصطلحات

الف ـ شتر وجيه باكش

1 \_ بنت مخاض - ماده ميئة شترجس كاس ايب سال عددوسال تك جو

2\_این کبون-نر

3- منت ليون - ماده درس از يك تادوسال

4۔ حقد ۔ مادہ شتر کدین میں سال چہارم کے قریب اور بچہ دینے کے قابل سمجی حاسکے۔

5- جذعه - نج ساله ماد هُ شتر

ب-ماپوكيل

(1 - م 2 - من) مساوى 68 توارد اشد

3۔ صاع ماوی 270 تولہ

www.besturdubooks.wordpress.com

4۔وس

ج\_اوزان

3\_ورجم-3ماشه 1رتی 4\_مثقال-مساوی 4ماشه

5\_رطل-مياوي 34سوله 11⁄2ماشه

6-استار- بحساب درجم ایک تولد 8ماشد 3رتی

وعساب مثقال ايك تولد الماشد ارتى

7۔ او قیہ - ساوی 101⁄2 تولیات

|                                                                                     |                    |                                                         | <del>-</del>     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| جھٹر ت عمرُک تحریری فرمان میں زکوۃ ک<br>احکام بایں طور مسطور تنصے ( یعنی ) بسم اللہ |                    | محدث: (301) بروایت امام مالک<br>(302) بروایت امام شافعی |                  |
|                                                                                     |                    |                                                         |                  |
| تعريفينصاب                                                                          | نصاب               | تعداد                                                   | فتم              |
|                                                                                     | ہر5عدو پر میک پڑیئ | £24                                                     | اونث كانصاب زكوة |
|                                                                                     | 5 ــ 24 ك جاريز    |                                                         |                  |
|                                                                                     | يك بنت مخاص        | 35r25                                                   | //               |
|                                                                                     | يك بهنت بايون      | 45:36                                                   | //               |
| که قابل ضراب نباشده                                                                 | روحقه              | 60t46                                                   | //               |
| ضراب بيمعنى بالغ                                                                    |                    |                                                         |                  |
|                                                                                     | یک جذبہ            | 75:61                                                   | //               |
|                                                                                     | دوينت ليون         | 90¢76                                                   | //               |
|                                                                                     | <u> </u>           |                                                         | //               |

| كەقابل ئىراب نباشد                                                                           | oress.com            | 120191                         | 11                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| ارو برجهم می حقد<br>مرو برجهم می حقد                                                         | یک ہنت لیون ، ہر 50ء | کے بعد ہر 40 عدد پر            | نوٹ: 120                      |
| ر (1)و مول کننده زنانو دهر ا<br>بو جفتی کیلئے مختص ہے نہ ہے۔<br>دو جفتی کیلئے مختص ہے نہ ہے۔ |                      | 120r40                         | بری اور بھیرو کا<br>نصاب زکوۃ |
| (2)امحاب نصاب محصل کو<br>یو زهمی اور میب دار راس ند دیر                                      | 167.0637693          | 2001121                        | "                             |
| (3) ز کوه کابار بلکاکر نے کی<br>فرض سے ایک دوسر ااپ<br>اپ ریول یک جات کریں۔                  | تين عد د ماده بريانر | 3001201                        | 11.                           |
|                                                                                              | 40وال حصد 1/40       | 5او قیدوزن مساوی<br>دو صددر ہم | چاندی کا<br>نصاب زکوة         |

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ،امبر المومنین کے اس فرمان (تحریری) کی شرح میں اپنی کتاب "المسوی فی شرح الموطا" میں مسلک امام او طنیقہ و فد ہب شافعی دونوں کے مطابق بیان کر چکا ہوں۔

شاہ ولی اللہ (نمبر 303روایت او بحریر) فرماتے ہیں ،اس کے معنی یہ ہیں کہ امام او حنیفہ کے مسلک میں : 200 در ہم سے زائد رقم آگر 40 (مزید بر آس) تک مسلک میں : 200 در ہم سے زائد رقم آگر 40 (مزید بر آس) تک نہ بنجے تواس رقم پرزگوہ نہ ہوگی۔

اورام شافعیٰ کے خرب میں: 200 ورہم کے بعد 40 ہے کم مقدار پراس رقم کی نبیت کے مطابق زکوۃ ہوگی۔ (مثلاً اگر 220 ورہم میں تو 200 پر 1/40 یا دیرے درہم۔20 پرای نبیت ہے) بحرى اور بھير کے ہے شار ميں محسوب ہول سے اللہ ميں نہ لئے جا كھنگے

(304) ہرواہت امام مالک ۔ امیر المومنین نے حضر کے سفیان بن عبداللہ التھی کو وصول زکوۃ کے لئے مامز دکیا تواس معاطے میں سفیان کا عمل ہے تھا کہ وہ (ہر نوع کے) ریوز کی تعداد میں مویشیوں کے ہے ہی شار کر لیتے ، لیکن مالک شکایت کرتے کہ اگر آپ ان پچوں کو گئتی میں رکھتے ہیں توانہیں زکوۃ میں بھی لیا جائے گر سفیان ان چھوٹے ہوں کوز کوۃ میں نہ لیتے ۔ آخر یہ شکایت حضرت عرائے کے حضور پنجی تو آپ نے فرملیا "ہم اس سے تک کو شار کریں گے جے عیال نے گردن پر اٹھار کھا ہو ، گر اے زکوۃ میں نہ لیس کے دوراس کے ساتھ ہم وہ مویش بھی تونہ لیس گے جنہیں مالک اپنے کھانے کے ودود ھیلانے والی ادہ بھی ہم نہ اپنے کھانے کے ودود ھیلانے والی ادہ بھی ہم نہ ہم نہ ہم نے کہا ہو ، اس بھی نہ لیس گے جنہیں مالک نہ لیس گے ۔ ای طرح وہ نرجو جفتی کے لئے رکھا گیا ہو ، اس بھی نہ لیس گے ۔ (حداوسط نہ لیس گے ۔ ای طرح وہ نرجو جفتی کے لئے رکھا گیا ہو ، اس بھی نہ لیس گے ۔ (حداوسط سیس ہے ) باہمہ ہم صرف جھی ماہ سے لئے کر ایک سال عمر شک (جذیت ، میر ) کی راس لیس سیس ہے ، بحریوں کی ذکرہ ہم میں کی لوسط ہو سکتا ہے ۔ گ

(305) مروایت او بحر - امیر المومنین نے عمال زکوۃ کو ہدایت فرمائی کہ جس ریوڑ کی زکوۃ لیٹا ہو،اس کے دو حصے مالکوں سے کر ادو، پھر دونوں میں سے وہ کھڑی جس سے تم زکوۃ لیٹا چا ہو،اس میں سے اپنی مر منی سے راس چین او۔ ساگ بیات برزکوۃ نہیں مالگ بات برزگوۃ نہیں

(306) بروایت او بحر - حضرت عمر قرماتے ہیں ، ساگ و ترکاری کی قسم پر زکوۃ شیں۔

اموال يتامى بروجوب زكوة

(207) بروایت امام شافعیٌ-امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جس مخض کے پاس

تیموں کا مال جمع ہے، وہ اے تجارت پر لگائے رکھے، ورونے اس مال کو زکوۃ ہی کھا www.besturdubooks.

(308) بروايت الوبحر -الينيأ

غلاموں کے اموال پر وجوبِ ذکوۃ

(309) بروایت یہ قی - امیر المومنین سے دریافت کیا کمیا مال غلام پر ز كؤة واجب ، فرمايا : اس ير نميس ابلحد اس فلام) كم مالك يراس كمال كى زكوة ويتاواجب ي

ز کوة برنسیه (ادهار)

(310) بروایت امام شافعیّ - حضرت ایوبکر و عمر مختک سالی وارزانی ہر زمانه میں زکوۃ وصول فرماتے اور مجمی نبیہ (ادھاروعدہ) قبول نہ فرماتے ،اسی طرح آگر مولیق سمى وجد سے دسطے موسمے بیں ،ان كى فربى تك التواند كرتے ،كيو مكدرسول الله صلى الله عليه وسلم محى وقت مقرره بروصول زكؤة من تاخيرنه فرمات يتها

(311) بروایت امام شافعی -اوربیجوامیر المومنین سے منقول ہے کہ ایک مرتبه فيلم يرميالور آب في المناصل مراخذ صدقه من التوافر ماكرا محليم س دوسال كا مدقه وصول كياتوبيروايت ثامع تهيل

متنثيات زكؤة

(312) مروايت امام شافعي - عمدر سالت من ب صلى الله عليه وسلم اورزمانه خلفائے راشدین میں ان او نوں پر ز کؤۃ نہ متمی جو آبیاشی کی زراعت کے استعال میں آئے اور ان کی تعداد انشاء اللہ 5-7 سے زائد کس کے پاس نہ ہوتی۔

ز كوة اسيال

(313) ہروایت امام مالک وابام شافعی - جب امیر الموسمنین کے مقرر کردہ حاکم شام حضرت الد عبیدہ بن الجراح سے وہاں کے باشندوں نے اپنے گھوڑوں کی زکوۃ لینے کی درخواست (ازخود) کی ، توانہوں نے انکار کر دیااور ابد عبیدہ نے امیر المومنین کی خدمت میں یہ واقعہ تحریراً عرض کیا تو آپ نے بھی انکار فرمادیا۔ اب اہل شام نے حضرت عمر سے اس معاطے میں زبانی تفتگو کی ، تب آپ نے ابد عبیدہ کو فرمان بھیجا کہ اگر انسیس مرغوب ہی ہے تو آپ ان سے یہ صدقہ لے کران کے غلاموں پرتقسیم فرماد جے۔ انسیس مرغوب ہی ہے تو آپ ان سے یہ صدقہ لے کران کے غلاموں پرتقسیم فرماد جے۔ اس روایت میں امام الک کے الفاظ غلام کی جائے فقراء کے ہیں)۔ (اس روایت میں امام الک کے الفاظ غلام کی جائے فقراء کے ہیں)۔

#### اسپ کی زکوه کانصاب

(315) بروایت امام شافعیؒ - حضرت عمرؒ نے فرمان صادر کیا کہ زکوۃ اسپ میں ایک گھوڑے کے بدلے میں دو بحری ورنہ دس یابیس در ہم لئے جائیں۔(دس یابیس غالبًا اسپ کی رقم پر ہوگا)۔

( 316) بروایت ابو بحر - امیر المومنین کے حضور اسپ کی ذکوۃ پیش ہوتی اور آپ اے جمع کر لیتے۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ، مسلمانوں نے ازخود حضرت عمر سے یہ درخواست کی کہ غلام اور اسپ دو نول قیموں کی زکوۃ ہم سے لی جایا کرے۔(اگر چہ یہ واجب نہ تھی) اور امیر المومنین نے اسے قبول فرمالیا۔ الن روایات میں بھی امام شافع کے نظیق فرمائی ہے۔ غلبہ میں کس وزن میا ہیانے برز کو ہواجب ہے ؟

(317) امام شافعی فرمات بین مجھے کی لوگوں سے یہ سننے کا اتفاق ہوا کہ سننے کا اتفاق ہوا کہ

عمد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور زمانہ خلفائے راشد کی جمی ہر شہر اور بستی ہے۔ النزام کے ساتھ سال بسال زکوۃ لی گئی گران میں سے کس نے مجھے (آنام شافعی کو)
یہ نہ بتایا کہ ماب والی اجناس میں پانچ وسق ہی سے نصاب شروع ہو تااور اس سے کم چیز ہسس سے نسی ہو تاجیسا کہ مرفوع اعادیث میں منقول ہے ، بجر حضر تابو سعید خدر گئی کی ایک صدیث کے ،اگر چہ وہ صحیح ہے۔

بلحہ حضرت جابر مھی اس کے راوی ہیں اور یہ حدیث حضرت عمر وہن حزم م کے نام اس و ثبقہ میں بھی موجود ہے ، جو حضرت عمر نے انن حزم کی طرف لکھا، پس اس پر عمل واجب ہے۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ائمہ فقهاء کے زمانہ میں یہ روایت (پانچے وسق سے زکوۃ شروع ہوتی ہے اگرچہ مشہور ہو چکی تھی، مگر انسوں نے اس پر عمل و فتویٰ کی جائے اس پر عمل و فتویٰ کی جائے اس پر جمل و فتویٰ کی جائے اس پر جرح شروع فرمادی۔

پس امام مالک نے اہل مدینہ کی اس سنت کا تذکرہ فرما دیا ہے جو سنت کہ حضرت او سعید خدری کی روایت کے مطابق ہے۔ (یعنی پانچ وسل سے ذکوۃ شروع موتی ہے)

#### اموال ذكوة ميس مستثنيات

(318) ہروایت پہنی - جناب رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین ان پھلوں پر زکو قاو صول نہ فرمائے کے لئے) مینان پھلوں پر زکو قاو صول نہ فرمائے جنہیں ان کے مالک غرباء کو (کھانے کے لئے) عنایت فرماد ہے ہے۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ایسے در خت اس لئے زکوۃ سے منتقیٰ قرار دیئے جاتے ہے کہ ان پرجو پھل آتا، وہ صد نصاب یا بچوس سے کم ہوتا جیسا

کہ آگے چل کر کتاب البیوع میں امام مالک اور آمام شافعی کی روایات میں ایک روایت اس کی تائید میں آئے گی۔

(319) بروایت امام شافعی (گر بعنوائے قدیم) -امیر المور بین عرفاروق معنون عرفاروق معنون عرفاروق معنون عرفاروق معنون عرفاروق معنون المور بین المور بین المور بین المور بین المور بین المور بین بین المور بین بین بین بر در ختول پر پورا بیل توژنے کانه تووقت آتا ہے ،نه اس کا انظار ہی کیا جا سکتا ہے ) اور خثیمہ سے فرماتے کہ جس باغ میں تم جاؤ ، وہال کے ان مزدوروں کا حق (اندازے میں سے) مشتنی کردویے

وہ اجناس جن سے تیل نکل سکتاہے

(320) بروایت پہتی -امیر المومنین نے فرمایا کہ روغن زینون (اس کے دانے نہیں) پر عشر واجب ہے، جبکہ اس کی مقدار پانچ وسق تک بہنچ جائے ہے۔ شمد برز کوق

من مدن کوق میں شمد لے کر حاضر ہوااور ورخواست کی "یار سول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدن کوق میں شمد لے کر حاضر ہوااور ورخواست کی "یار سول اللہ علیا اس جنگل میں جس کانام سلبہ ہے، مکھیوں کے چھتے بخر ت لگے رہتے ہیں، اسے میر سے لئے خاص فرما دیجئے"۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ورخواست منظور فرمانی۔

اب حضرت عمر کا عمد شروع ہوا تواس سر زمین کے عامل سفیان بن وہب نے امیر المومنین کے حضور وادی سلبہ کا مسئلہ از سر نو طے کرنے کے لئے پیش کیا۔ حضرت عمر نے تح ریا جواب دیا کہ اگر اس کے موجودہ قابض ای طریقہ پر وہاں کی پیداوار میں سے عشر اداکرتے رہیں جس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پیش کرتے تھے توانہیں محال رہنے دیجئے ،ورنہ شمدکی کھیاں توبر سات کا صدقہ

145

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ، اس روایت کے ہوتے ہوئے اس میں شبہ نہیں رہ سکتاکہ شد میں عشر واجب ہے۔

### دباغت شده کھالوں پرز کوۃ

(322) ہروایت امام شافع تے عرون جماس سے روایت ہے کہ میر سے والد حماس دہاغت شدہ کھالوں کا گھاا تھائے ہوئے امیر المومنین کے سامنے سے گزرے، ان سے فرمایا کہ اس جماس! ان کھالوں کی زکوۃ آپ نے داخل بیت المال کیوں نہیں کی ؟ میر سے والد نے عرض کیا، امیر المومنین! میری ملکیت صرف یہ ایک گھا ہے یا چند کی ؟ میر سے والد نے عرض کیا، امیر المومنین! میری ملکیت صرف یہ ایک گھا ہے یا چند کی کہ مالیں جو ریحتے کے لئے نافہ میں وال رکھی ہیں۔ فرمایان کا شار تو سیجے اور شار کر کے فرمایاکہ یہ قابل نصاب ہیں اور ان کی زکوۃ وصول کرلی۔

## ز كؤة ميں مالكوں كى روزى پر باتھ نەۋالىت

(323) ہروایت امام مالک والم شافعی - امیر المومنین نے صدقہ میں وصول شدہ بحر ہوں کے ربوڑ میں ایک بحری دیکھی جو فربہ لورختنوں سے دود حدیمنے پر ماکل ہے۔ جب معلوم ہواکہ یہ مال زکوۃ میں آئی ہے تو فرمایا : مالکوں نے اپنی خوشی سے تواسے دیا نہ ہوگا۔ اے لوگو اسلمانوں کو مصیبت میں نہ ڈالو ، جو مو نیٹی انہوں نے اپنی روزی کے لئے پال رکھے ہیں ، انہیں زکوۃ میں مستاو۔

#### صدقه میں دیا ہوامال پر خریدنا

(324) مروایت امام مالک - امیر المومنین فرمات بین میں نے ایناایک

نقد عر نقد عر

اصیل محوزاایک مخص کوئی سمیل الله بهد کردیا، محرای مخص نے اس کی کوئی پرداخت نہ کی، اور وہ اسپ لاغر ہوگیا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ الشخصی اے سنے مول فروخت کر رہا ہے۔ تب میں نے خرید نے کاار اوہ کر لیا۔ جب اس سے قبل کر سلول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتوی وریافت کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا : اگروہ گوڑا تجھے (وی سلم کی کیک در ہم میں چنا چاہے تب بھی تم مت خریدو۔ یہ توا ہے بید میں او نتا ہے، اور یہ اتثار العل ہے، جسے سک اپنی تے میں رجوع کر لے۔

#### ز کوۃ صرف حکومت کے خزانہ میں داخل سیجئے

(325) ہروایت ابو بحر - حضرت ابو بحر صدیق سے جناب عمر فاروق سکو و میت فرمائی کہ جو مخفس مال زکوۃ ، عامل حکومت کے سواکس غیر کے حوالے کرے ، اگرچہ دومال بوری و نیای کیوں نہ ہو ، تمر عنداللہ قابل قبول نہیں۔

(326) ایننایروایت او بر - عدد رسالت سآب صلی الله علیه وسلم می الله علیه وسلم می خدمت میں چیش کے جاتے یا آپ کے مقرر کردہ عمال کے حوالے کئے جاتے۔ ای طرح خلفائے علی فدمت او بحر و عمر ت او بحر و عمر و عمال کے حوالے کئے جاتے۔ ای طرح خلفائے علی فی (حضرت او بحر و عمر ت عمان کے زمانہ میں معمول تھا۔ محر حضرت عمان کے بعد یہ صورت بدل دی گئی۔ بعض لوگ تو عرب سابق عمل کرتے محربعل لوگ خود خود تقییم کرنے گئے اور یہ دوسری صورت ایک نی اختراع تھی۔

جب قرض اور نصاب دونوں یک جاجمع ہو جائیں .

(327) ہروایت او بحر -امیر المومنین نے فرمایا کہ جو فخص مقروض ہولور صاحب نصاب بھی ہو،اس کے لئے واجب ہے کہ قابل زکوۃ مال میں سے قرض وضع کر کے باتی حصہ کی زکوۃ او اکرے۔

صد قات مين ابل كتاب كالسخقاق

(328) بروایت ابو بحر - امیر المومنین نے آیہ انما الصدقات للفقراء کی

(329) بروایت ایو بحر -امیر المومنین سر کاری صد قات میں صرف نفتری

کی جائے اس کی قیمت کاسامان بھی قبول فرمالیتے۔ یعنی جاندی کی زکوۃ پر جاندی اور اس طرح دیگر اشیاء میں سے سامان۔ اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق خود بھی سامان زکوۃ میں دے دیتے ،اس نصاب کے مطابق جواللہ تعالیٰ نے معین فرمایا ہے۔

مقروض كى بجائے قرض خواہ پرز كؤة واجب ہے

(330) روایت او بحر - عدد فاروقی کے محافظ خزانہ عبدالرحمٰن بن عبدالقاری فرماتے ہیں، جب مستحقین کے و ظائف کاوقت شروع ہو جاتا تو حضرت عمر ان میں ہے تاجر لوگوں کو جمع کر کے ان کے حاضر مال اور وہ مال جو تاجروں کا باہر لگا ہوا ہے ، اس میں جلدی و صول ہونے اور تاخیر ہے لو شنے والی ہر ایک - جنس ورقم کا حساب لگا کر سب - کاصد قد و صول کرتے۔

عطايا مين زكوة واجب نهين

(331) بروایت او بر - حضرت عمر بیت المال میں سے جن او کول کوز کوق

دیے ،ان سے بروقت صدقہ وصول نہ فرماتے۔

شاہ ولی الله فرماتے ہیں : (الف) ورشرح نمبر (332) جن او گوں کو یہ صدقات دیئے جاتے ہیں ، ان کی ملک میں ایک سال تک رہنے کے بغیر زکوۃ واجب ہی نہ تھی۔ (ب) و درشرح نمبر (331) جن او گوں کو پہلے سال صدقہ دیا گیا ہے ، تو سال تمام پر جس قدرمال ان کے قبلے میں باتی رہے ، اگر وہ حد نصاب تک ہے تو ان سے سال تمام پر جس قدرمال ان کے قبلے میں باتی رہے ، اگر وہ حد نصاب تک ہے تو ان سے

ز کو قالی جاتی ، اگر چدان او کول کو پہلے سال صدقت میں سے یہ مال دیا کیا تھا۔ (ج)وابیناور شرح نمبر (331) یعنی:

ما كان له دينا موجلاً او معجلاً على احد او موجوالله في يده .

( معنی صاحب مال کالورول کے ذہبے قرض کم یازیادہ مدت میں وصول جونے

والے اموال اور وہ اموال جو صاحب مال کے قبضہ میں میں)

صدقہ دینے والا اپنا ال خرید سکتا ہے جبکہ وہ ایک مرتبہ فروخت ہو چکا ہو (332) ہروایت ابو بحر - معزت عمرؓ نے فرمایا کہ صدقہ میں دیا گیا مال اً کر

بہلے مخص کے قبضے سے منتقل ہوجائے توصدقہ وینے والااسے خرید سکتا ہے۔

بوشيده اموال كى تفتيش

(333) بروایت ابو بحر - زیاد من جدیر (وصول کننده عشر) فرماتے بیل

معزت عرش نے مجھے عسب احوال علم ویا کہ کسی کے اموال میں بے جاتفیش نہ کرو۔

عشور میں بحسب احوال تفاوت ورجات

(334) بروایت ایو بحر-ایعنا (زیاد ممدوح فرماتے بیں) امیر المومنین نے

مجھے یہ ہدایت بھی فرمائی کہ سوادِ عراق کے مسلمانوں سے سالم عشرنہ لول۔

شاوولی الله فرماتے ہیں:

(الف) حرفی بر کامل عشر 1/10 ہے۔

(ب)زي ير1/20 ہے

(خ)مسلم پر1/40 ہے۔

(به نقودوناض پرہے، اجناس و موسی پر سیس)

(335) بروایت ایو بحر - حضرت عمرٌ نے قبیلہ کیو تغلب کے نصر انیوں سے

كتاب الزكوة

فقہ عمرٌ اللہ مصالحت فرمالی کہ وہ اپنے اموال میں سے ہر ششمان کی کے بعد مقررہ نصاب اس رقم پر مصالحت فرمالی کہ وہ اپنے اموال میں سے ہر ششمان کی دورہ نصاب مصالحت فرمالی کہ وہ اپنے اموال میں سے ہر ششمان کی دورہ نصاب مصالحت فرمالی کہ وہ اپنے اموال میں سے ہر مصالحت فرمالی کہ وہ اپنے اموال میں سے ہر مصالحت فرمالی کہ وہ اپنے اموال میں سے ہر مصالحت فرمالی کہ وہ اپنے اموال میں سے ہر مصالحت فرمالی کہ وہ اپنے اموال میں سے ہر مصالحت فرمالی کہ وہ اپنے اموال میں سے ہر مصالحت فرمالی کہ وہ اپنے اموال میں سے ہر مصالحت فرمالی کہ وہ اپنے اموال میں سے ہر مصالحت فرمالی کہ وہ اپنے اموال میں سے ہر مصالحت فرمالی کہ وہ اپنے اموال میں سے ہر مصالحت فرمالی کہ وہ اپنے اموال میں سے ہر مصالحت فرمالی کہ وہ اپنے اموال میں سے ہر مصالحت فرمالی کہ وہ اپنے اموال میں سے ہر مصالحت فرمالی کہ وہ اپنے اموال میں سے ہر مصالحت فرمالی کہ وہ اپنے اموال میں سے ہر مصالحت فرمالی کہ وہ اپنے اموال میں سے ہر مصالحت فرمالی کہ وہ اپنے اموال میں سے ہر مصالحت فرمالی کہ وہ اپنے اموال میں سے ہر مصالحت فرمالی کہ وہ اپنے اموال میں سے ہر مصالحت فرمالی کہ وہ اپنے اموال میں سے ہر مصالحت فرمالی کہ مصالحت فرمالی کے امراک کے امراک کی اس کے ہر مصالحت فرمالی کے امراک کی اس کے ہر مصالحت فرمالی کی اس کے ہر مصالحت فرمالی کے امراک کی اس کے ہر مصالحت فرمالی کی اس کے ہر مصالحت فرمالی کے اس کے ہر مصالحت فرمالی کے امراک کی اس کے ہر مصالحت فرمالی کے امراک کے ہر کی اس کے ہر کے ہوئے کی کے ہر کے ز کوۃ ہے دو گنااد اکریں گے۔

(336) بروایت ابو بحر - حضرت عمر کاصاع آنھ رطل کا تھا۔ (337) بروایت پہنتی-رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے خلفاء کا صاع 5رطل كاتفا-

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ہر بستی کاصاع ان کے عرف یعنی معمول پر تسلیم

كياجائے گا۔

لقط ميں خمس

(338) بروایت او بحر - عبد امیر المومنین میں ایک لڑکے نے ایسی تھیلی پائی، جس میں دس ہزار سکے تھے۔ یہ مال حضرت عمرؓ کے پاس لایا گیا تو آپ نے اس میں ہے اس کا 1/5 (خمس)جس کی تعداد دو ہزار تھی میت المال کے لئے وصول کر لیا اور بقیہ آٹھ ہزارای لڑکے کو سونپ دیے۔

حواتي

ك منقول از رساله ارجح الا قاويل في اصح الموازين والمكائيل بعني مقاوير شرعيه ور اوزان بنديه (موّافه ومولانامفتی محمد صفیح د يوريدي)

هے شاہ ولی اللہ نے مؤطاا مام الک (جرتیب خود نہ جرتیب موطائے متد اول) کی دوشر حیل تعیں۔ (1) المسوي (شرح مؤطامتن كاوير- مرني)

(2)مسفی (شرح مؤطامتن کے نیجے - فاری )

یہ دونوں شر صیں ہمارے پر صغیر میں دو مرتبہ طبع ہو چکی ہیں اور ہا سانی د ستیاب ہیں۔ صرف المسويٰ (كافل) كمه معظمه من بعي طبع مو چكى ہے۔ يہ بھي سل النصول ہے۔

عن ابی معید المحدری قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لیس فیما دون خصس اوسق من التمو صدقة (متنق علیه) حضر تابع سعید خدری سے مرولی الله ، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا کہ یا بچ وسق سے مم مجبوروں پر صدق کُر وَقواجب نمیں۔

عدد عدد تا سر وغم سات و محمد سات و محمد سر دیا میں جدد میں ہوتا ہے۔ نیا حزور خدا

ہے۔ مثلاً آپ کے باغ میں استے سو تھجور کے در خت ہیں ، جن میں ہے آپ نے استے در خت مختاجوں کے لئے مشتنی فرماد ہے۔ ایسے در ختول کو عرایا کہتے ہیں۔

ق جب پاکتان میں صد قات زکوۃ ہماری حکومت وصول کرے گی اور امید ہے کہ ایما ہوگا ہی، تب قابل زکوۃ پیداوار پر اس طرح" زکوۃ" قائم کی جائے گی، نہ یہ کہ کسان اور مزار گرونت با خوشوں سے اجناس نکال کر پہلے انبار لگادیں، تب عمال حکومت زکوۃ وصول کرنے آئیں۔

ته مثلا ایک باغ میں ایک ہزار من مجور کا اندازہ کیا گیالیکن اس میں دس مزدور پھل کَ رکھوالی کر رہے ہیں، جو اس میں سے کھائمیں سے اور مزدوری میں بھی پچھ نقد اور پچھ جنس لیس سے ، جس کا مجموعی تول بالغرض دوسو من ہوگا، پس خارص (اندازہ کرنے والے) کو ایک ہزار من ک جائے آٹھ سومن محسوب کرنا ہوگی۔

ف وسق ایمال بے جس سے غلہ اور سیال دونوں قتم کی چیزوں کا ماپ کیا جا سکتا ہے ، جیسے پنجاب میں "دونوں" اور "دونوں" ۔ اگر چہ سے دونوں صرف الن اجناس کی پیائش کے لئے ہیں ،جودانے کی شکل میں ہوں ، مثلاً گندم ، دھان ، سرسول ، تارامیر اوغیرہ۔

www.besturdubooks.wordpress.com

وله زكوة فقراء كاحل بالى آخر الآية-

www.besturdubooks.wordpress.com



روزه میں بھی انعامات کا سبب حضرت عمر میں

(مثلاً اوائل اسلام میں ماور مضان میں افطار روزہ کے بعد سحر تک مباشر ت ر کھے پائدیاں تھیں ،جوامیر المومنین حضرت عمر کی وجہ سے انعام سے بدل دی گئیں )۔ (239) مروایت مبقی-اوائل عمداسلام میں روزہ دارکے لئے پائدی تھی:

(الف)ك أكرم وفي روزه افطار كرليااوراس كيدوى سوچكى ب تووه اس

ماشرت كے لئے بداركر نے كا كازنسى۔

(ب)ای طرح اگر کوئی محض (مرویاعورت)افطار کے بعد تاول طعام کے بغير سو محظياخواه ذراد ريعد پھر ميدار ہو محظے، مگراب وہ طعام تناول نہيں کر سکتے ، سوااس وقت کے جبکہ وو گزشتہ سونے پر مائل ہوئے تھے ۔۔۔ اور حضرت عمر کو بھی بھی ساجد یزا... افطار روزه کے بعد انہوں نے بیوی کی طرف دیکھا تؤوہ نیند میں ڈوب چکی تھیں ، آپ نے اے جاکر فرملیاکہ تم توسوئی ہی نہ تھیں۔

اور ای طرح ایک انساری آدی نے افطار کے بعد کھانا طلب کیا تو خادم کھانا

مرم کرنے لگا۔ او حر انظار میں انصاری پر نیند جیماً کل اس سے بیدار ہونے کے بعد وہ تناول ند کر سکتے تھے ، پس بیانعامی آیت نازل ہوئی:

أحِلْ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِيَّامِ الرُّفَتُ اللَّى نِسَآءَ كُمْ ، هُنَّ لِباسُ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الكُمْ كُنتُمْ وَخَتَانُونَ انْفُسْكُمْ فَتَابِ عَلَيْكُمْ وعَفَاعَنَكُمْ نَ لَهُنَّ طَ عَلِمَ اللَّهُ الْكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ انْفُسْكُمْ فَتَابِ عَلَيْكُمْ وعَفَاعَنَكُمْ نَ لَهُنَّ طَعْلِمَ اللَّهُ الْكُمْ اللَّهُ الكُمْ مَ (الف) فَالنَّيْنَ بَاشِرُوهُمْنُ وَابْتَفُوا مَا كَتَبِ اللَّهُ لَكُمْ مَ (الف) فَالنَّيْنَ بَاشِرُوهُمْنُ وَابْتَفُوا مَا كَتَبِ اللَّهُ لَكُمْ مَ

(ب) وَكُلُو ا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْآبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الدَّسُوَدِ مِنَ الْفَجْرِسُ

(جَ)ثُمُّ أَتِمُوا الصِيّامُ إِلَى الْيُلِعَ

(و) وَلَا تُبَاشِرُوهُنُ وَأَنْعُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ، تِلْكَ حُدُودُ اللّهُ فَلَا تَقْرَبُوهَا ، كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ ايْتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ٥ (الْبَقرِه: 187)

اے مومنو! شب ہائے صیام میں تمارے لئے تماری ہو یول کے ساتھ مباشرت کی (اب) اجازت ہے۔ تم دونول ایک دوسرے کا پیر بن ہو، اللہ نے تمارے امیال وعواطف سے یہ بھی جان لیا کہ جمیس کس امر کا میلان ہے۔ تمر تم اس مخفی رکھنا چاہتے ہو، اس لئے اللہ نے تم پر انعام فرمایا اور تمارے اس میلان کی وجہ سے تماری گزشتہ مر بھب شدہ لغر شیں معاف کردیں۔

(الف)ابتہیں باہی مباشرت کی اجازت ہے، گرمقصود تولید بھی ہو۔ (ب)اور بغیر کسی قد غن کے (افطارے لے کر)طلوع سحر تک ،جس وقت تک جا ہو قت تک جا ہو خور د نوش جاری رکھو۔

(ج)اس کے بعد پھر آغاز شب تک اپتاروزہ پور اکرو۔

(د) اور آگر تم مسجدون مین معتکف بو جاؤ تو مباشر ت ترک کردو۔

یہ (احکام) حدود اللہ ہے ہیں ،ان سے تجاوز مت کروکے ای طرح خداو ندعالم اپنی آیات کو لوگوں کے لئے واضح فرما تا ہے تاکہ وہ مردائلی سے کام مسلے کر ان پر عمل پیرا ہو سکیں۔

یوم شک میں روز ہ رکھنامنع ہے

(340) بروايت ابو بحر - امير المومنين حضرت على كا معمول تفاكه ماهِ

رمضان كازمانه قريب آتا تو آپ خطبه ميں فرماتے كه:

(الف)ندر مضان كاروزه رؤيت ہلال ہے تبل ركھو۔

(ب)اورندرؤیت ہلال عید کے بعد روزور کھو۔

(ج)اوراگررؤیت ہلال کی شب کو آسان پر ابر جھا گیا ہو تو پھر گنتی پوری کرلو<sup>ی</sup>

(341) بروایت ایو بحر -اور ای طرح ( بحسب روایت نمبر 340) حضرت

عرائے مروی ہے، یعنی صرف مید کہ رؤیت ہلال ہے تبل روزہ مت رکھو۔

(342) بروایت پہنی - حضرت عمر اور جناب ملی (ہر دو خلفائے کرام) ماہ

رمضان میں یوم شک کے روزہ سے منع فرمایا کرتے تھے۔

ایک مینے کے دن

(343) مروایت اوجر - معزت عر فرمات کر ایک مین کے تمی یا

انتیس دن ہوتے ہیں۔

(344) بروایت جمعی - او واکل (شفق بن سلم الاسدی) فرماتے ہیں، الدے ہاں امیر المومنین کا یہ تحریری فرمان پہنچا کہ مینے کے ون بھی کم اور بھی زیادہ جمارے ہاں امیر المومنین کا یہ تحریری فرمان پہنچا کہ مینے کے ون بھی کم اور بھی زیادہ (29یا) ہوتے ہیں، اگر (29ی) شب کو بلال عید نظر نہیں آیااور تم نے وہ روزہ رکھ لیاہے تواب ون میں اگر دو کواہوں نے شب کورؤیت بلال کی شمادت دی ہے تو

روزه توژدو(ورندایے بوراکرلو)۔

پروایت ابو بحر - حضرت عمر فی نیس ایک شخص کی بروایت ابو بحر - حضرت عمر فی نیس ایک شخص کی شاوت تسلیم کرنے کی اجازت دی۔ شماوت تسلیم کرنے کی اجازت دی۔

(346) بروایت امام شافعی - حضرت عمر سے روایت ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبر النهار واقبل الليل و غربت الشمس فقد افطر الصائم .

ر سول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نمی دن کی روشنی ابنامنہ چھپالے اور رات کی تاریکی ہے نقاب ہونا شروع کر دے اور آفتاب غروب ہو جائے تب روزہ دارافطار کرے۔

( 347) بروایت ابو بحرو مخاری -ای طرح ( بحسب روایت نمبر 346) حضرت عمره بھی فرماتے ہیں۔

(348) بروایت امام الک وامام شافی - ایک و فعد افطار کے قریب ابر گھر
رہا تھا۔ امیر المومنین نے یہ سمجھ کرکہ وقت ہو چکاہے ، روزہ افطار فرمالیا۔ استے ہی میں
ایک صاحب باہر سے آپنچ اور عرض کیا اے امیر المومنین ! ابھی تو آفتاب چمک رہا ہے
۔ فرمایا، گراب کیا ہو سکتا ہے۔ ہم اس معاملہ میں غور کریں گے کہ اس کی تلافی کیا ہو
سکتی ہے (یعنی یسیر و قد اجتھدنا)۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، اس مسئلہ میں امام مالک و امام شافعی دونوں کا فتویٰ سیر ہے کہ صرف ایسے روزہ کی قضاکا فی ہے۔

(349) ہروایت ابو بحر - حضرت عمر منے پند دوستوں کے ساتھ یہ سے کہ کہ ساتھ یہ سے کہ کہ ساتھ یہ سے کہ کہ دون غروب ہو بی چکاہے، مگر جب مؤذن سمجھ کر روزہ (رمضان پانی سے )افطار کر لیا کہ دن غروب ہو بی چکاہے، مگر جب مؤذن

اذان پڑھنے کے لئے محبر پر گیا تواس نے شور مجادیا کہ ''اسٹے اہمیں المومنین! سوگند مخدا!

آفآب توابھی چیک رہاہے!'' حضرت عمرؓ نے فرمایا''اے مؤذن! جملیں اگری شرے اللہ نے محفوظ رکھنے کی صورت سمجھادی ہے''(یعنی قضا) یہ جملہ آپ نے تمین مرتبہ فلوطا۔

پھر دوستوں ہے کہا کہ جس نے ابھی افطار نہیں کیاوہ غروب کا انتظار کرے مگر جس فیصلہ کے افطار کرلے مگر جس کے افطار کرلے گا۔

(350) بروایت جہتی - (ہمٹلہ) .....اور امام جہتی نے یہ روایت متعدد اساد سے نقل فرمائی ہے .... جس کے بعد ممدوح فرماتے ہیں اگریہ کما جائے کہ ایسے بے وقت افطار پر قضاواجب نہیں تواسے صحح نہ کما جائے گا، کیونکہ اس واقعہ کو متعدد رواۃ نے بیان کیا ہے اور ظاہر ہے کہ خبر واحد پر خبر متواتر بہت زیادہ قابل ترجی ہے۔ اور طلوع سحر کے شک پر

(351) ہر وایت ابو بحر -امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر ایک ہی جگہ دواشخاص جمع ہوں اور دونوں کو طلوع سحر میں شک ہو (صرف ایک بی کو نہیں) تووہ اپناخور دو نوش جاری رکھ سکتے ہیں جب تک کہ ان دونوں کا شک یقین سے نہ دل جائے۔

شاه ولى الله فرمات مين، حضرت عمر كابيدات دلال آبية فريا ہے : و كُلُو ا وَاصْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْمَابْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْمَاسُودِ مِنَ الْفَجُو (البقرة: 187)

اے مومنو!واضح طور پر طلوع سحر ہونے تک تم اپناخور دونوش جاری رکھ سکتے ہو۔ روزہ میں مبادی مباشر ت

(352) بروایت او بحر - حضرت عمر شنے روزہ کی حالت میں اپنی دو کی سے تقبیل فرمالی (مکردل میں ڈر سمئے مبادایہ معصیت ہو)اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ے واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا، اگر روزہ کی حاکث میں ایبا اتفاق ہو تو کلی کر لینے میں کیا مضا کقہ ہے؟ حضرت عمر نے عرض کیا، ذرا بھر نہیں الاصول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھراس میں تردد کیوں ہوا (یعنی روزہ کی تضمیع کا کوئی احتا کی تمسیع کا کوئی احتا کی تعلیم کے ایسا

(354) بروایت ابو بحر - حضرت عمر این روزه دار کواس کی بیوی کی تقبیل سے منع فرمایا۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ، روایات نمبر 352و نمبر 353(دونوں) تقبیل کے جواز پر دلالت کرتی ہیں اور روایت نمبر 354 نئی تنزیب پر بہری کرتی ہے۔ تعجیل افطار

(355) ہروایت او بحر - حضرت عمرؓ نے فرمایا ،افطار صوم میں تعجیل میری امت کے لئے بھلائی کا سبب ہے۔

(356) ہروایت شافعیؒ - جو نئی شب کی تاریکی نمودار ہوتی حضرت عمرؓ اور جناب عثمان ؓ (اپنے اپنے عمر میں ) نماز مغرب کے لئے قیام فرمالیتے اور روزہ (ماہ رمضان) بعد نماز افطار فرماتے۔

(357) بروایت ابوبحر - (بمثل روایت ند کوره نمبر 356الا بید که دونول خلفائے عظام قیام صلوٰۃ ہے قبل بھی افطار فرماتے۔

(358) ہروایت ابو بر -امیر المونین اپنے عمال کی طرف تحریری فرمان بھجا کرتے کہ مباداتم افطار میں تاخیر کرواور نماز مغرب کے لئے تاروں کے جیکنے کا انتظار کرتے رہو۔

فقه عمره

روزه میں ترکبِ معاصی

(359) یر وابت ابو بحر - حضرت عمر ی فرمایا که روزه صرفک خورد و نوش ہے ہوئی سے ہاتھ کے بین میں میں بہت کار کے سیس المحل میاوہ گوئی اور جھوٹی قسم کار کے سیس المحل میاوہ گوئی اور جھوٹی قسم کار کے سیس المحل میاوہ گوئی اور جھوٹی قسم کار کے سیس المحل سیس سیس سیس دوزہ میں داخل ہے۔

يوم عاشورِ محرم كاروزه

(360) بروایت ایو بحر - حضرت عمر می عاشور محرم کاروزه نه رکھتے۔ (361) بروایت ایو بحر -امیر المومنین نے عبدالرحمٰن بن الحارث کی طرف

فرمان بھیجاکہ شب عاشورِ محرم میں سحری کھاؤاور دن میں روزہ رکھو<sup>ق</sup>ے

(362) بروایت ابو بحر -انن عباسٌ فرماتے ہیں:

عن عمر لقد علمتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر اطلبوها في العشر الاواخر .

حضرت عمر سے مروی ہے تہ ہیں معلوم ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنے شب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے متعلق فرمایا کہ اسے آخری عشرہ (رمضان) میں طلب کرو۔

(363) بروايت الوبر - حضرت عمرٌ ، جناب حذيفه اليمانيٌ لورحضرت الى بن

كعب تيول امحاب كويقين تفاكه ليلة القدر ستأيس شبور مضال ب-

صوم رمضان کی قضاعشر ہ ذوالحجہ میں

(364) مروایت ابو بحر - امیر المومنین نے فرمایا که رمضان کے قضاشدہ

روزے عشر و ذوالحبہ میں بھی رکھے جاسکتے ہیں۔

صومالدبر

(365) بروايت ايوبر - ايك صاحب صائم الدہر بن محے۔ جب امير

المومنین حضرت عمر نے ساتوانہیں تعزیر فرمانی یہ دومانی میں حضرت عمر نے ساتوانہیں تعزیر فرمانی یہ دوسال (366) بروایت ابو بحر – (عمر) خود حضرت عمر منظورہ فات ہے قبل دوسال تک روزے رکھے۔

محبت صوم

(367) بروایت او بحر -امیر المومنین نے فرمایا، میر ہے آخری سانس ہوں تب بھی میں روزور کھنا محبوب سمجھول گا،اور اگر روزور کھ لیا ہے اور اجل آجائے تو افطار نہ کرول گا۔

## اعتكاف ميں پردہ كى نوعيت

( 368) بروایت او بر- چند حضر ات مجد میں معتکف تھے اور بوے اہتمام سے پردے لٹکار کھے تھے۔ حضرت عمر شنے مید دیکھے کر دریافت فرمایا تو (انہوں نے) عرض کیا، ہم لوگ کھانا کھارہے ہیں، فرمایا کھانے سے فارغ ہو کرید پردے ہٹاد بجے گا۔ عورت نفلی روزہ شوہر کی اجازت سے رکھے

(369) مروایت ایوبحر - حضرت عمر فی فتوی ارشاد فرمایا کو شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی عورت نفلی روزہ نہ رکھے۔ (کیونکہ روزہ میں ضعف کی وجہ سے امور خاندداری کی بے ترتیمی کا اندیشہ ہے) نفلی روزہ کا تواب

(370) بروایت ایو بحر - امیر المومنین نے فرمایا کہ نفلی روزہ کا اجر بھی صوم رمضان کے برابر ہے اور اس قدر تواب ہے مسکیین کو کھانا کھلانے میں۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں: اس کی تطبیق یہ ہے کہ (مشلاً) کسی نے رمضان کا كتاب الصيام

فقه عمرً

روزہ بعذر شرعی ترک کر دیا حتی کہ دوسر ار مضان بھی ختم ہو گیا اور اس نے بغیر عذر ترک شدہ صوم کی قضانہ کی۔امام شافعیؓ کابھی بھی فوی ہے۔

## صوم ماہ رجب، التزاماً رکھنار سوم جاہلیت ہے ہے

(371) بروایت ابو بحر - جولوگ ماہِ رجب کے اعزاز میں روزے رکھتے ، امیر المومنین ان کے ہاتھوں پر د رّے مارتے اور فرماتے کہ رجب کی تعظیم جاہلیت کی ر سوم ہے ہے (اسلام کواس ہے کوئی واسطہ نہیں)۔ حتی کہ ایسے لوگ روزہ ترک کر دیتے۔ حتی یضعوها فی الجفان (یمال تک که ده لوگ اینے ہاتھ ظروف طعام میں رکھ دیتے، یعنی روزہ توڑ کر کھانا کھالیتے)۔

## عیدین کے د نول میں روزہ منع ہے

(372) بروایت ابو بحر - ابو عبید ( مولی این از ہر ) فرماتے ہیں ، میں ایک موقع پر حضرت عمر کے ساتھ مسلوق عید میں شریک ہوا۔آپ نے خطبہ عید نماز کے بعد پڑھااور اس میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں عیدوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمادیا ہے۔ (پھر فرمایا) اب رہی عیدر مضان ، توبیہ افطار کادن ہے ....اور قربانی عید! تواس میں اپن ذیح کروہ قربانیوں کا کوشت کھاؤ۔

#### روزه میں مسواک کریا

(373) مروایت ابو بحر – زیاد بن حدیر فرماتے ہیں ، میں نے جن حضرات کو دیکھا،ان سب میں حضر ت عمرٌ روزہ کی حالت میں مسواک کااستعمال زیادہ فرماتے۔

حواشي

کے وقت ابر جھلا ہو تو بھی اور مضان کے تمیں دن پورے شار کر الاہی

ه الاصاب، ان حجر جلد 3 تمبر 3976

ق روایات نمبر 344و 345 می وجد تطیق جیت خبر صدوق واحد پر ہے کہ آگر ہو کہت میں صرف ایک بی شاہد ہے اور وہ مشہور بہ عدالت ہے ، تب اس کی تو یق (دوسر سے شاہد کے انظار میں) ضروری نمیں ، جیسا کہ اوان صلوق میں خبر واحد صدوق میں نے شاہ ولی القد صاحب (مؤلف رسالہ برا) نے اس پر مصفی شرح مؤطامیں ایک لطیف سااشارہ فربایا ہے۔ درباب من افطر فی یوم غیم وهو یوی انه قد امسی شم تیقن بقاء النهار قضی و لا کفارة علیه

ہے۔ فقہائے کرام نے نئی کی دو قتمیں متعین فرمائی ہیں (1) نئی تحریح۔دال پر حرمت (2) نئی تنزیمی-دال پر احتیاط اور کمنہ ہے مبرالہ

قد وجہ تطبیق بین الروایتیں ہے ہو سکتی ہے کہ حضرت عمر نے اس دن کے صوم کا علم حاصل ہونے کے بعد خود بھی التزام کیااور دوسر ول کو بھی ارشاد فرمایا۔ www.besturdubooks.wordpress.com



www.besturdubooks.wordpress.com

# كتاب الحج

(374) بروایت ابو بحر -امیر المومنین فرماتے ہیں، جس کسی نے بیت اللہ کا مج خالصاً اللہ کے لئے کیاوہ گنا ہوں ہے اس طرح یاک ہو گیا کہ گویا ابھی اس کی مادر نے

(375) بروایت او بحر - جس وقت عراق کے حاجی سعی (صفاو مروہ) کر چکے تو حضرت عمر فے اسیں اپنیاں بلاکر ہو جھا، یہاں جے کے سواکسی اور غرض سے تو آپ لوگ نمیں آئے ؟ عرض کیااے امیر المومنین! ہم لوگ جج کے سواکسی اور غرض کے لئے یہاں نہیں آئے۔

مچر فرمایا تمهارے او نول کے تھر اور بھت صعوبت سفرے ماؤف ہو گئے ہوں کے ؟ عرض کیا میں بال! ہمارے شتر واقعی بُعد مسافت سے چور ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا : تب آپ اوک اعمال جج کی جا آوری شروع کر و پہجئے۔ (376) مروايت الوجر - امير المومنين نے فرماياء في و مر و اور جماد س

فارغ ہو کرواپس لوشنے والوں سے دعا کرانے میں پیلے کہ وہ لوگ کارٹنا ہوں میں ملوث ہو جائیں لیے

(377) حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ادائے ج کے بعد ماو ذوا المجھ کے ہتے ایام، ماو محرم، ماو صفر اور ماور بیج الاقل کا عشر و اولی حاجی کی قبویت دیا میں اس قدر ممور تیں کہ ان ایام میں وہ اپنے لئے دعا کرے یا کسی اور کے لئے توضر ور مقبول ہوتی ہے۔ ماو ذوا لحجہ کے سواد وسر میمینوں میں عمر و کا جو از

(378) بروایت امام مالک - ایک صاحب نے جن کا نام عمر (بن ابوسلمہ) ہے، امیر المومنین سے ماہِ شوال میں عمرہ کرنے کا فتوی دریافت کیا تو آپ نے اس پر صاد فرمادیا اوروہ عمرہ سے واپس آ کرا ہے مسکن تشریف لے گئے ہے۔

(379) بروایت بہتی - حضرت عمر یہ واللہ علی النّاسِ حِجُ اللّٰہِ عَلَی النّاسِ حِجُ اللّٰہِ مَنِ اسْتَطَاع اللّٰهِ سَبِيلًا (153:2) کے معنوں میں فرمایاکہ سفر نج کی استطاعت سے مراد سواری اور سفر کے مصارف ہیں۔

(380) بروایت ابو بحر -امیر المومنین نے فرمایا،اے مسلمانو! اپنی ذریت کو بھی جج کراؤ، مباداتم صرف خود کوان کے خور دونوش کی کفایت تک ذمہ دار سمجھتے رہو اور ان کے فرادونوش کی کفایت تک ذمہ دار سمجھتے رہو اور ان کے فران کے فران کے فران کے فرانس کی کردنول میں پڑی رہنے دو۔

سفر جج میں عورت کے لئے محرم اور محافظ دونول ضروری ہیں (381) بروایت ہنوی - حضرت عمر ﷺ کے آخری جج میں امهات المومنین بھی شریک سفر تھیں، امیر المومنین نے اس قافلہ کے ساتھ حضرت عثال ؓ و حضرت عبدالر حمٰنؓ (بن ابو بحرؓ) دونوں کو متعین کردیا۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ، اہل علم کا اس میں اختلاف ہے کہ عورت محرم کے

فقه عمر

بغير سفر ج كر سكتى بها نهيس؟

ميقات إحرام

(382) بروایت خاری - جب عمد فاروقی میں بھر واور کوفد فتح ہو گئے تو اس نواح کے مسلمان امیر المومنین کی خدمت میں بدیں غرض حاضر ہوئے کہ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ہم) اہل جد کا میقات قرن (نام میقات) نامی متعین فرمادیا تھا، گریہ مقام (قرن) ہماری راہ سے دور ہٹا ہوا ہے جس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، قرن ہی کے متوازی دیکھوکون سامقام مناسب ہوگا اور آپ نے ان کے لئے ذات عرق تجویز فرمادیا ہے

ايخ مهل ي إد هر احر ام باند هنا

(383) ہرواہت الا بحر - عمران بن حمین (صحافی) ہمر ہے جے کے لئے نظے اور وہیں ہے احرام باندھ لیا، جب حضرت عمر ہے جج کے موقع پر ان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے یہ معلوم کر کے انہیں زجر فر مائی کہ غیر صحافی یہ بات گرہ میں باندھ لیس کے کہ اسحاب بی صلی اللہ علیہ وسلم توا پی اپی ہستی بی ہے احرام جج باندھ لیتے ہے ہے گ

(384) مروایت ابو بحر - ایک مخص نے جج کے لئے کوفہ ہی ہے احرام

باندھ لیا۔ امیر المومنین کو اطلاع ہوئی تو اے حاجیوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا "اس پریشان حال کی طرف دیکھو، اس نے خود پر کیا مصیبت ڈال بی ہے حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر وسعت کر رکمی تھی۔ (کہ یہ اپنے میقات "ذات عرق "سسسسسسسس احرام باندھتا۔ ملاحظہ ہو: روایت تمبر 383)

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ، مصرت عمر کی اس تنبیہ کی تعبیریہ ہے کہ مقتدائے جماعت اور ایسے اشخاص کے لئے میہ اہتمام محروہ ہے کہ مبادا (آخر الذکریوں گھر سے احرام باندھ کر) حقوقی احرام کا تحفظ نہ کر سکے۔

#### حالت إحرام مين معطرات كااستعال

(385) بروایت او بحر - حضرت عمر " نے جی کے موقع پر مقام ذوالحلیفہ پر فوشہو کی ممک محسوس کر کے دریافت فرمایا تو یہ امیر معاویہ کے بدن ہے آری تھی، ان ہے فرمایا کہ آپ نے ایما کیول کیا ؟ عرض کیا اے امیر المومنین ! مجھے زہر فرمانے میں عجلت نہ کچئے ، میں نے یہ از خود نہیں کیا بلکہ ام حبیبہ " نے یہ خو شہو میرے بدن پر مل کر مجھے قتم دی ہے کہ میں اسے خود سے زائل نہ کروں۔ حضرت عمر " نے فرمایا" میں محل کر مجھے قتم دیا ہوں کہ اب آپ انہی ہے کہیں کہ وہ اسے آپ کے بدن سے ای طرح دھو کیں ، جس طرح انہول نے اسے آپ کے بدن پر نگایا ہے۔ امیر معاویہ ای طرح تعمیل کر کے پھر حضرت عمر" ہے آکر ملاقی ہوئے۔

(386) بروایت ابو بحر - حضرت عمر ای حاجیوں سے خوشہو کی ملک محسوس ہوئی جبکہ وہ سب احرام باند سے ہوئے تنے ، یہ میک امیر معاویہ کی طرف میک محسوس ہوئی جبکہ وہ سب احرام باند سے ہوئے تنے ، یہ میک امیر معاویہ کی طرف سے آرہی تھی۔ (امیر المومنین کی تنبیہ پر) (امیر معاویہ ) نے اپناوہ لحاف علیحدہ کر دیا جس میں خوشبو گلی ہوئی تھی۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ، فقهاء نے اس فتویٰ پربدیں و عمل نہیں کیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ کی مروبات میں ہے اس کے خلاف مندر جہ ذیال کھی شان کے سامنے تھی۔

169

كاني انظر الى و بيض الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلث من احرامه . (اخرجه الشيخان)

حضرت ام المومنین فرماتی ہیں گویا کہ میں آج بھی اس خو شبو کو د مکھ رہی ہوں جور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں چک رہی تھی جبکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواحرام ہاند ھے ہوئے تبیسرادن گزر چکا تھا۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ احرام میں بدن پر خوشبو کا اثر رہ جانا جائز ہے ،اس
لئے کہ یہ خوشبوبدن کی میل سے خود خود وب جاتی ہے ، لیکن لباس کے کسی جھے پر
خوشبو کا اثر رہ جانا ناجائز ہے کیونکہ وہ (خوشبو) پیر بمن پربد سنور جمی رہتی ہے۔
"ملیسہ

(387) بروایت ابو بحر - حضرت عمرٌ کا تلبیه حج به تعا:

لبيك! اللهم لبيك! لا شريك لك لبيك! أن الحمد والنعمةلك! والملك لا شريك لك لبيك! يا ذا النعماء والملك لا شريك لك لبيك! مرغوباً و مرهوباً اليك لبيك! يا ذا النعماء والفضل الحسن.

حاضر ہوں میں اے اللہ! تیرے حضور میں ، اللی تو لاشریک ہے۔ خداو ندا! میں تیری رحمت کا امید دار : و ں اور تیے می کر فت سے ترسال! میں ماضر : وں اور اے صاحب اکرام عمیم! اے قابل ستائش اور خوفی کے مالک! كتاب الج

#### اہل مکہ کے لئے وقت حرام

(388) بروایت ایو بحر - حضرت عمر (جج کیلئے تشری ایف لائے اور آپ)نے اہل مکہ سے فرمایا کہ لوگول نے توبالول میں تیل سار کھائے مگر حاجیوں گاعیر جال ہے کہ ان کے بال بھر ہے ہوئے اور خاک آلودہ ہیں۔اے اہل مکہ اجو ننی تم لوگ ہلال ذوالحجہ ويجهو،احرام باتده لياكرو\_

#### اہل آفاق کے لئے احرام میں توسیع

(389) بروایت ایوبخر - امیر المومنین مکه معظمه تشریف لائے (احرام باندھے ہوئے )کعبہ کے سات طواف کئے ، سعی صفاو مروہ کی ،اور احرام کھول دیا۔اس طرح چاریا نجے دن گزرے۔ پھر ساتویں ذوالحجہ کواحر ام باندھااور سمیل جج فرمائی۔ دوسری مرتبہ پھراسی موسم میں بیت اللہ حاضر ہوئے، مگر بغیر احرام آئے اور ترویه کے روز ( آٹھویں ذوالحجہ کی صبح کو) احرام باندھااور اونٹ پر سوار ہو کر منیٰ

شاه ولی الله فرماتے ہیں، مذکور ہ صدر پہلی مرتبہ جو (حضرت عمر")احرام باندھ کر مکہ معظمہ میں واخل ہوئے توبیہ احرام صرف داخلہ مکہ معظمہ کے لئے درجہ ک استحباب تك ہے ہے حجافراوكك

(390) بروایت ابو بحر - صحابه کرام نے جج افراد پر عمل شروع کر دیا ، حالا تکه خلفائے علایۃ لیعنی حضر ت ابد بر او عمر او عمال اسنت نبوی بر عمل کرنے کے زیادہ حریص تھے <sup>ایا</sup> (391) بروایت ایو بحر – حضرت ایو بحر صدیق " اور جناب عمر فاروق " دونوں نے حج افراد بھی کیا۔

حج قران

فقہ عمرٌ

کی روایت او بحر - حضرت ابو واکل (شفیق الاسدی) فرمایستی می ، ہم اوگری ہے ہیں ، ہم اوگری ہے ہیں ، ہم اوگری ہیں ، ہم اوگری ہیں ہیں ہے گئے ہیں ) حج قران (عمر ہ اوگری ہیں ہیں کہ قران (عمر ہ اوگری ہیں ہیں کہ قران (عمر ہ اوگری ہیں ہیں کہ و دونوں ) کا احرام باند ھا۔ یہ تذکرہ جب حضرت عمر ؓ سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اپنے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا۔ جے تمتع

(393) بروایت ابو بحر - حضرت عبدالله بن عباس فرماتے بیں که آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور خلفائے ملائد میں سے ہرایک نے جج تمتع فرمایا اور سب سے پہلے حضرت معاویہ نے لوگوں کو اس سے منع کیا۔ جج وعمرہ کی تاکید

(394) ہروایت ایو بحر - حضرت عمرٌ فرماتے میں کہ اگر تم ایک عمرہ کرلو، بچر دوسر اراس کے بعد ایک اور! پس اب حج کرو تو یہ حج تمتع ہے۔ قران ،افراد ، تمتع

(395) بروایت امام او صنیفہ -ابر ابیم تھی فرماتے ہیں ،امیر المومنین عمر فرماتے ہیں ،امیر المومنین عمر فرمانے نی اور المومنین عمر فرمانے منع فرمایے ، محر قران سے نمیں روکا ،امام محد (شاگر دامام او صنیفہ) فرماتے ہیں جج افراد سے منع فرمانے کا یہ مطلب ہے کہ "افراد عمره سے روکا" (قال محمد یعنی بقوله نهی الافراد افراد العمرة)

(396) بروایت امام احمد بن طنبل" - «عفریت میر" نے آیک خطبہ میں فرمایا "اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حد تک جابا، شعار وین میں سمولت و ر خصت مرحمت فرادی - لیکن اب آنخضرت مسلی الله علیه وسلم این منزل زیست ختم کر چکے بیں ، پس (اے لوگو!) تم حکم قرآنی کے مطابق سیمیل جی عمر و کرو این منزل زیست ختم (397) بروایت احمد بن حنبل - حضر ت جابر بن عبدالله سیمی وی به بم لوگول نے رسول الله صلی الله علیه وسلم اور حضر ت ابو بحر صدیق و و نول کی مشابعت میں ج تمتع کیا مگر جب حضر ت عمر کو خلافت تفویض بوئی تو آپ نے موقعہ کج برایک خطبہ میں فرمایا :

"اے مسلمانو! قرآن کی عظمت قابل تشلیم ہے اور ای طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف مز اوار صد ستائش! میں کہتا ہوں کے عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف مزاوار صد ستائش! میں کہتا ہوں کے عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف دو تمتع ہی جاری ہتھ۔

(الف) تمتع جي (ب) معة النماء ( اس معني بي ك اب دونوں ختم ہو بي بين ك اب يد دونوں ختم ہو بي بين جيساكہ متن كتاب ميں ہے يعنى معناہ ليستا بعدہ)

ثاه ولى الله فرماتے بيں كه اس كے معنى دونوں (ميموں) كا نتى ہے۔

ثاه ولى الله فرماتے بيں كه اس كے معنى دونوں (ميموں) كا نتى ہے ، امير الله فرمایت امام مالك" - حضرت عبدالله فن عمر سے مروئ ہے ، امير المومنين نے فرمايا كه اے لوگو! اپنے اپنے جج اور عمر و ك در ميان و قفه ركھو، كيونكه يه و قفه تممارے جج كى يمكيل ہے اور جج كے مشہور ميمنوں ك موادوس ايام ميں عمر و كرناس كى يمكيل ہے اور جج كے مشہور ميمنوں ك موادوس سے ايام ميں عمر و كرناس كى يمكيل ہے۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ، حضرت عمر یہ جمتدات میں اس سئلہ پر فقہاء کا بے حداختلاف ہے۔ میرے نزدیک اس کی توجیعہ یہ ہے کہ جس طرح مربات کا ایک کل ہے ، اس طرح حضرت عمر کا اپنا عمل تو (نے ) افر او ب ، کر آپ ٹی تھے اور قر ان کے جواز کے بھی قائل ہے۔

اور رہا حضرت عمر ملک کے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حد تک چاہا شعار دین میں سولت ور خصت مرحت فرمادی ہے۔ تو یہ جاہلیت کی اس رسم کو مثانا تھا کہ جج اور عمر ہ ایک ہی دفعہ میں نہیں کئے جا سکتے ۔ پس جج کے ساتھ ہی عمر ہ کا یہ لڑوم صرف عمد نبوت تک تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں شعار کے بے در بے اواکر نے کا مشاجا ہمیت کی اس رسم کو ختم کرنا تھا، جس میں کفار کہا کرتے ، کہ "جج کے مینوں میں عمر ہ کرنا گناہ جس میں کفار کہا کرتے ، کہ "جج کے مینوں میں عمر ہ کرنا گناہ جیرہ ہے"۔

اور حفرت عمر کا (بحرب روایت نمبر 395) یعنی قال محمد یعنی لقوله نهی عن الافواد افواد العموة تواس سے مراویہ ہے کہ مباواطواف قدوم ترک کر ویاجائے اور صرف وہ طواف رہ جائے جو شکیل مناسک کے بعد کا ہے۔

(399) ہروایت او بحر - حضرت عمرؓ نے مبی بن معبد سے فرمایا کہ جس عکہ سے اس نے احرام قران باند هاہے ، وہیں پرایک قربانی (بھیر ) ذع کریں۔ جج تمتع کے بعد قیام مکہ نہ ہو تواجر تمتع باطل ہو جاتا ہے

(400) ہروایت ابو بحر - حضرت عمر نے فرمایا کہ جو مخص عمرہ کر لینے کے بعد مکہ معظمہ میں رہ کر ادائے جج تک انظار کرنے ،اس کے لئے تمتع کا اجر ہے اور اگروہ در میان میں کہیں چا جائے تو پھر جج تمتع نہیں رہا۔

عمر ہ اور حج دونوں کا میقات ایک ہے

(401) مروایت ہو بحر -امیر المومنین ہے ایک صاحب نے فوی ہو جماکہ

www.besturdubooks.wordpress.com

میں عمر وکا حرام کس مقام سے باند حول ؟ فرمایا، حصر الله علی یہاں تشریف فرمایا، حصر الله علی یہاں تشریف فرمایا، علی فوی ان سے دریافت کیجے ! حضرت علی نے سائل سے فرمایا کی جس مقام سے تم آئے ہو ، (اس کے میقات سے احرام باند ھے ) سائل نے آگر امیر الموسین اللہ ذکر کیا تو آب نے فرمایا کہ جو بچھ علی این ابل طالب فرماتے ہیں ،اس سے بث کر میں آپ کے لئے بچھ اور نہیں کمہ سکتا۔

عمره يعداز فراغ حج

(402) بروایت ابو بحر - حضرت عمرٌ ہے (کسی نے) فتوی ہو چھا، کیا جج ہے فارغ ہونے کے بعد بھی عمر ہ کیا جا سکتا ہے ؟ فرمایانہ کرنے ہے بہتر ہے۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر عمرہ کا احرام اپنواج کے متعمین مقام سے باند معا جائے تو بہت زیادہ افضل ہے ، اس سے کہ وہ شخص اپنا احرام معنی مقام سے باند معا جائے تو بہت زیادہ افضل ہے ، اس سے کہ وہ شخص اپنا احرام معنی میں کا درائی قریبی جگہ سے باند ھے۔

مکہ معظمہ میں جج کے ابتدائی رسوم

(403) ہروایت ابو بحر - امیر المومنین نے فرمایا جو شخص مکدمعظمہ میں بہ نیت جج وارد ہو ، سب سے پہلے وہ خانہ کعبہ کا طواف سات مر تبہ کرے ،اس کے بعد مقام ابر اہیم پردور کعت نماذاواکرے۔(اورابدوسرے اعمال و مناسک!) طواف کعبہ جمعز لہ صلوق ہے

(404) بروایت امام شافق – حضرت عمرٌ نے فرمایا، دوران طواف با تیں نہ کر در کیونکہ اس وقت بھی تم کویا کہ ''صلوٰۃ'' (بہمعنی عباد ت) میں مصر دف ہو۔ کتھ میر کعب کی ابتد الگی کیفیت

(405) بروایت امام شافعی ۔ امیر المومنین نے ایک معمر شخص سے www.besturdubooks.wordpress.com

وریافت کیا کہ آپ نے بیت اللہ کی ابتد الی تعمیر کا واقعہ ستا ہو تو فر کا دیے گا۔اس نے کہا جب قریش نے اس کی تغییر شروع کی تو پھر پچھ عرصہ بعد وہ تھک کرائے چھوڑ ہیٹھے اور يقراد هرأد هر بھر محتے إمير المومنين نے فرملياء آپ يج فرملتے بيں۔

سعی صفاد مروه

(406) بروایت ابو بحر - امیرالمومنین نے صفاد مرود کے در میال سعی فرمائی۔ طواف کعبہ میں رمل (شواط) کی مثبیت

(407) بروایت امام احمد بن طنبل -حضرت عمر فی طواف قدوم میں رمل میں کندھے ہلا ہلا کر چلنے پر فرملیا کہ بیہ صورت ابتدائے اسلام میں تھی،آگر چہ اب اللہ تعالی نے اسلام کو (عرب میں)معظم فرمادیا ہے اور کفریبال سے بالکل مث چکاہے، بایں ہمہ ہم کسی ایسے شعار کا ترک نہ کریں سے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

حجراسود کی تقبیل والتزام سنت ہے

(408) بروایت ایوبخر -امیر المومنین نے حجر اسود سے معانقه فرما کراس

(409) بروایت ایو بحر – امیر المومنین نے حجر اسود کو ہاتھ ہے چھوا، پھر اس کی تقبیل کے بعد فرمایا کہ میں نے رسول الله معلی الله علیه وسلم کوید اعمال کرتے نہ د يكيما بو تا توخود تھى نەكر تا\_

(410) مروایت او بر - حضرت تعلی بن امیه سے امیر المومنین نے فرمایا، آپ کو تو معلوم ہے کہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے جمر اسود کے سواکسی اور منک و فیر خیک کی تغییل میں فرمائی۔ یعلی نے موض کیا ، ب شک ! پھر فرمایا : اے یعلی ! کیا

ققہ عمر آپ کے لئے اس میں اسوؤ حسنہ نہیں ؟ انہوں نے عمر کیا : بے شک! عنوان سعى

(411) بروایت ابو بحر - حضرت عمرٌ فرماتے ہیں کہ سعی میں آغازہ صفا ہے سیجے اور کعبہ رخ ہو کر سات تکبیریں کہتے، جن میں ہر دو تکبیر کے در میان اللہ تعالیٰ کی حمداور نبی صلی انتُدعلیہ وسلم پر درود ہو ،اس کے بعد اپنے لئے دعا!اور اس طرح صفا ہے مروه پر آئے تو لی اعمال بجالائے۔

(412) بروایت ابو بحر – بحر فرماتے ہیں ، میں نے امیر المومنین کی معیت میں بطن مسیل میں سعی کی۔

(413) بروایت ایو بحر - حضرت عمر سعی میں مروہ پر جاتے ہوئے مبرک البعير (حاجيوں كے اونٹوں كايڑاؤ) كوا بى دائيں طرف چھوڑتے۔

(414) بروایت ابو بحر - حضرت عمر اسعی میں صفاد مروہ پر آتے توبلند آواز ے تلبیہ (لبیك اللهم لك لبيك) يكارتے۔ أكرشب ميں سعى فرماتے تواين آوازے پیچانے جاسکتے ،اگرچہ تاریکی کی وجہ سے دیکھنے میں نہ آتے۔

(415) بروایت ابوبحر – حضرت ابوبحرٌ و عمرٌ ہر دو حضر ات مکہ معظمہ میں احرام کی حالت میں داخل ہوتے اور جب تک قربانی نہ کر لیتے ،احرام نہ کھولتے۔ عرفات ميں جمع بين الصلو تنين

(416) بروایت ابو بحر - حضرت عمر شنے عرفات میں ظہر وعصر جمع کر کے اداکیں، پھروہیں قیام فرمارہے۔

(417) بروایت ابو بحر - حضرت عمر نے ظہر وعصر کی نماز جمع کر کے ادا کی۔ (418) بروایت ابو بحر - امیر المومنین نے مز دلفہ میں صرف مغرب کی

نماز (بغیر ملائے عشاء کے)اداکی۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ، عرفات میں ظهر اور عصر جمع کر کے پڑھنگال فضل ہے اور آئر کو کی شخص ان نمازوں کو اپنے اپنے او قات میں اوا کرے تو بھی جائز ہے۔ اور آئر کو کی شخص ان نمازوں کو اپنے اپنے او قات میں اوا کرے تو بھی جائز ہے۔ لیوم عرفہ میں روزہ

(419) بروایت ابو بحر - حضرت عبدالله بن عمر سے عرفہ کے صوم کافتوی پوچھا گیا تو فرمایا، میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور خلفائے اربعہ میں ہرایک کی معیت میں جج کیااور عرفہ کے روزنہ توان میں ہے کسی نے روزہ رکھااورنہ میں نے ، مگر میں از خودنہ اس دن کے روزہ ہے منع کر تاہول،نہ اس پر صاد کر تاہول۔

مز ولفہ کے اعمال

(420) بروایت احمد بن طنبل - حضرت عمر فی مزولف میں جو نئی صبح کی فیاز پڑھائی، یہ فرماتے ہوئے واقع کے لئے کھڑے ہو گئے کہ مشر کیبن اس مقام سے طلوع عمر کے بعد لو نتے تنے محرر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی ان کی مخالفت فرمائی اور طلوع عمر سے قبل واپس تشریف لے صبحہ۔

(421) ہروایت انام مالک ۔ امیر المومنین نے عرفہ میں جو خطبہ دیا، اس میں او گوں کو جج کرنے کی تاکید کے بعد فرمایا، جب تم منی میں آجاؤ، توجو مخص ری جمرہ سے فارغ ہو جائے اسے ممنوعات جج میں سے عور توں کے ساتھ مباشر تاور خوشبوکا استعمال ابھی نہ کرنا چاہئے۔ بقیہ امور اب سے اس کے لئے مبات ہیں۔ (مثلًا عسل یا تبدیلی ہوشاک و تجامت و غیرہ) ۔ اور مباشر ت و معطرات طواف (افاضہ) کے بعد ماال : و ت جس۔

(422) مردایت امام مالک - اینها (تمر باضافه) بینی امیر المومنین نے فر مایا

ستاب الج

فقه عمرً

کہ جس شخص نے رمی جمرہ کے بعد مال کثوائے یا بور کا تھامت اور قربانی بھی ذیج کرلی جو اس کے ہمراہ ہے تواس کااحرام کھل گیا۔ اس کے ہمراہ ہے تواس کااحرام کھل گیا۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، فقہاء نے حضرت عمرٌ کے اس فتوکی پڑھ وہ خوشبو بھی نہ چھوئے (بحسب روایت نمبر 421) بدیں وجہ عمل سیس کیا کہ ان کے سامنے حضرت عاکشہ اور دو مرے حضرات کی سے صحیح حدیث تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف افاضہ سے قبل خوشبواستعال فرمائی۔

تلبيه كاآخرىوفت

(433) مروایت ابو بحر - حضرت عکرمہ سے دریافت کیا گیا کہ اہلال (لبیك ، لبیك) کب تک جاری ركھا جائے ؟ فرمایا : رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور حضرات شیخین نے اسے دمی جمرہ کرنے تک جاری ركھا۔

قرباني كاوفت

(424) بروایت ابو بحر - حضرت عمر متمام اعمال جج کر لینے کے بعد واپس تشریف لاتے ، تب قربانی ذرج کرتے۔ رمی جمر و کس مقام سے کی جائے ؟

(425) بروایت او بحر - عمرو بن میمون فرماتے بیں ، امیرالمومنین کی مثالیت میں مجھے دو مرتبہ حج کرنے کا اتفاق ہوا جن میں ایک موقع آپ کے زخی کئے جانے کا سال تعااور دونوں مرتبہ حضرت عمر انے ری جمرہ عقبہ پر کھڑے ہو کر فرمائی۔ جانے کا سال تعااور دونوں مرتبہ حضرت عمر انے ری جمرہ عقبہ کی بلندی پر کھڑے ہو کر فرمائی۔ کھڑے ہو کر فرمائی۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ،اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے بلند مقام پر کھڑے سے اللہ مقام پر کھڑے

ھەسىر ہو كررى فرمائى۔

میں (شاہ صاحب) کہتا ہوں، صورت اول میں میدان میں گھڑے ہو کر (محسب روایت نمبر 426) متحب اور صورت دیگر (بروایت نمبر 425) جائز ہے کی اس سر سر سے بال گوند ھنا احرام میں سر کے بال گوند ھنا

(427) بروایت امام مالک - حضرت عمر ٔ نے فرمایا، جو شخص (احرام باند ھنے کی حالت میں) سر کے بالوں کو گوند ھنا چاہے ، کوئی مضا گفتہ نہیں ،لیکن بیہ مینڈ ھی اس طرح نہ گوندھے کہ گویاان کو چیکادیا گیا ہے۔

(428) ہر وایت امام مالک ۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ جو حاجی سر کے بال چوٹی کی شکل میں باندھے (جوڑا) یا انہیں گوندھے یا انہیں چیکائے ، اس پر بالوں کا منڈانا واجب ہے۔

عقبه میں قیام شب

(429) بروایت امام مالک ؓ -امیر المومنین نے فرمایا کہ کوئی حاجی منی میں عقبہ کی اوٹ میں رات نہ گزارے۔

(430) بروایت امام مالک ٔ - عمر ٔ بن الخطاب فرستاد مر د مال را تا داخل کنند مر د مال رااز آل طرف عقبه - (منقول از مصفی ، شاه ولی الله)

(431) بروایت او بحر -رسول الله صلی الله علیه وسلم اور شیخین رمی جمره

کے موقع پر (سواری پرند ہوتے بعد) پیادہ پاہوتے۔ رمی میں سواری بغیر عذر کے منع ہے

(432) بروایت او بر -ایک عورت ناقه یر سوار بو کرری کرری تھی اور

ستباب المج

اس کا شوہر مہار ناقہ کیڑے تھا، حضرت عمرؓ نے انتھیں کا کیا تو مر د کو درّہ مار کر متنبہ مخص اسے سواری برند کے جائے۔ (433) بروایت امام مالک می حضرت عمر جمر و اولی و ٹانید بروو پیٹرلائیں اتنی فرمایا که بیه مخص است سواری برند لے جائے۔

دیر تک کھڑے رہے کہ کوئی دو سر اہو تا تو تھک کر گھبر اجا ت<sup>اہے</sup>

(434) بروایت ابو بحر - سلیمان بن ربیعه فرمائے ہیں ،رمی جمرہ کے موقع پر ہم لوگ امیر المومنین کے اعمال و مکھے رہے تھے، جب آپ عقبہ ثالثہ پر آئے تووہاں و قوف شیس فرمایا به

#### ر می جمار کے آخری او قات

(435) بروایت امام مالک – امیر المومنین قربانی کے دوسرے روز ذرادن چڑھے باہر تشریف لائے ، تھبیریں کمیں اور آپ کے ساتھ دوسروں نے بھی کمیں ، ذراد ریبعد اس روز بھر باہر تشریف لائے اور اس طرح تکبیریں کمیں۔اس سے ذرابعد بھر، مگر زوال ممس کے بعد تبیسری مرتبہ باہر نکلے ، پھر تکبیریں کہیں اور آپ کے ساتھ اوروں نے بھی بھی ممل کیا، یمال تک کہ ان کی آواز بیت اللّٰہ میں پینی، جس سے لو گول نے سمجھاکہ حضرت عمر امی جمارے لئے تشریف لے گئے ہیں۔ منى ميں قيام شب

(436) روایت او بر حضرت عمر فی ان جروابول کوجو تقریب حج میں شریک تھے، بداجازت فرمادی کہ وہ (لیام تشریق میں) منی کے اوینے حصہ میں شب بسر کر کتے ہیں۔ منيٰ ميں قصر صلوٰۃ

(437) بروایت ابو بحر – حضرت این مسعود ٌ فرماتے ہیں، میں نے منی میں

كتاب الحج

ر سول التُدْصلي الله عليه وسلم اور يحين هر ايك كي معيت مين (نماز قصر) دو دور عتين اد اكين في

(438) بروایت ابوبحر - به واقعه ان تمین اصحاب نے ان الفائل میں روایت

فرمایا ہے کہ حضرت عمرؓ نے منیٰ میں جمع بین الصلوٰ تمین کیا ، عمر ان بن حصینؓ نے ، عبدُ الطّبہ بن عمرؓ نے اور انسؓ نے (عن عمر وبن شعیب)

منى ومحصّب ميں ادائے جمعہ

(439) بروایت ابو بحر - حضرت عمر انے منی میں نماز جمعہ ادا فرمائی۔

(440) بروایت ابو بحر – امیر المومنین نے وادی محصب میں جمعہ کے وقت میں نماز ظهر ادافر مائی چیج

وادي محصت ميں استراحت شب

(441) بروایت ابو بحر - جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اور حضرات شیخین ہرا یک نے محصت میں شب کے وقت کچھ دیراستراحت نیند فرمائی۔ میں میں میں میں شب کے وقت کچھ دیراستراحت نیند فرمائی۔

طواف وداع

(442) بروایت امام مالک – امیر المومنین نے حاجیوں کو تاکید فرمائی کہ طواف و دواع (کمد معظمہ سے واپس ہونے کے وقت ) کئے بغیر کوئی شخص واپس نہ جائے۔ یہ طواف مناسک جج کا تنزہ ہے۔

(443) ہروایت امام مالک ۔ حضرت عمر نے ایک شخص کو موضع مر الظہران ہے واپس بیت اللہ بھیجا، کیونکہ وہ طواف وداع کر کے نہ آیا تھا، تاکہ وہ طواف وداع کر کے نہ آیا تھا، تاکہ وہ طواف وداع کر کے واپس لوٹے (اور بید بسنی مکہ معظمہ وعسفان کے در میان واقع ہے)۔

(444) بروایت ابو بحر -امیر المومنین بیت اللہ ہے نماز فجر کے بعد طواف کعبہ فرماکر سواری پر طوی میں تشریف لائے ،جو نہی آفتاب قدرے بائد ہوا، آپ نے دور کعت نماز (اس مقام پر) اداکر کے فرمایا کہ بید دو ربعتوں ان دو ربعتوں کے عوض میں بیں جو مجھے طواف کے عوض میں بیں جو مجھے طواف کعبد کے بعد (ای تقریب پر) اداکر ناتھیں اس جھے طواف کعبد کے بعد (ای تقریب پر) اداکر ناتھیں مجھے طواف کعبد کے بعد (ای تقریب پر) اداکر ناتھیں مجبوری عور ت کا آخری عمل بیارت مجبوری عور ت کا آخری عمل

(445) بروایت ایوبحر - حارث (بن عبدالله بن اوس التفاقی) فرماتے بین ،
میں نے امیر المومنین سے فتوئی پوچھا، اگر عورت طواف افاضہ کے بعد حافقہ ہو
جائے ؟ فرمایا : بہر صورت اس کے مناسک میں آخری عمل طواف ہونا چاہئے۔ میں
نے عرض کیا" بیعک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی فرماتے"۔ حضرت عمر شنف فرمایا : "اے حارث ! کیا تہیں دین میں شک ہے ؟ اور کیا تم نے مجھ ہے اس لئے دریافت کیا کہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فتوئی دول گا"۔

(446) ہروایت ابو بحر - قاسم بن محر بن ابو بحر صدیق سے مسکہ دریافت ہواکہ اگر عورت طواف افاضہ کے بعد قربانی بھی ذی کرئے گراب وہ طائعتہ ہوگئی، اور اوھر واپسی کاوافت آگیا؟ قاسم نے فربایا" اللہ تعالی حضرت عمر پر رحم کرے، اس مسکلہ میں اصحاب محمر صلی اللہ علیہ وسلم تویہ فرماتے کہ وہ (عورت) اپنا المال جے سے فارغ میں اصحاب محمر امیر المونین فرماتے "یکون اخو عهدها بالبیت" (کہ اس کا آخری محمل طواف وداع ہے)۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ، معنرت عمر کا یہ فتوی تحدیث ام المومنین مضرت میں معنیہ اور بھی دیکے اس کی تطبق یہ صغیہ اور بھی دیکے روجوہ سے الل علم نے چھوڑ دیا ہے مگر میر سے نزدیک اس کی تطبق یہ ہے کہ معنر سے عمر سے عمر سے عمر سے عمر سے عمر سے عمر ہے فتوی کے مطابق عور سے کو اندریں حالت بھی طواف وداع تک یہاں قیام کرنا چاہئے (ہر چند کہ وہ طواف افاضہ کر چکی ہے)۔ اللہ مجبوری کہ وہ کی عنوان قیام نہیں کر سکتی۔

ر تنگین احرام

فقه عمرٌ

محرم کے لئے نکاح

(448) بروایت امام مالک - ابو محطفان المری کے والدیے احرام کی حالت میں اور اس میں المومنین کواس کا علم ہوا، تو آپ نے بینکا تر در کر دیا۔ حالت احرام میں عنسل کرنا

(449) بروایت ابو بحر - حضرت عبدالله بن عمر فرماتے ہیں، سفر حج اور حالت بیں، سفر حج اور حالت احرام میں ہم میں سے کئی حضرات نے سمندر کی خلیج میں غوطہ لگایا، امیرالمومنین و کھے رہے تھے مگر کوئی تعرض نہیں فرمایا۔

(450) مروایت امام مالک - یعلی بن امید فرماتے ہیں، میں بھی احرام میں تھا اور حضرت عرقبی، آپ نے عنسل کیا، میں نے ان کے سر میں پانی انڈ احیلا، آپ نے فرمایا ابھی اور پانی انڈ حیلا، آپ نے فرمایا ابھی اور پانی انڈ حیلو ۔ محر بول سر میں پانی ڈالنے سے توبال اور بھی بھر نے لگ جاتے ہیں ہے

# محرم کے لئے غیرمحرم کا کیا ہوا شکار

(451) مروایت ابو بحر - حضرت عمر ایسے پر ندے کا کوشت محرم کے لئے جائز سیجھتے ، جسے فیر محرم کے لئے جائز سیجھتے ، جسے فیر محرم نے شکار کیا ہو۔ جائز سیجھتے ، جسے فیر محرم نے شکار کیا ہو۔

(452) بروایت امام او حنیفه ٔ - حضرت ابو بریرهٔ فرمات بین مین میں . بحرین میں . بمحدے یہ مسئلہ یو جھا کمیا کہ اگر غیر محرم شکار کرے تو محرم اس میں ہے استعمال کر سکتا رتماب! مناب! ن

فقه عمرٌ

ہے؟ میں نے اس کے جواز کا فتوی تو وے ویا مرجی ال میں یہ خلش باقی رو گئی کے اس میں یہ خلش باقی رو گئی کے اس سے جو از کا فتوی تو وے ویا مرجی الخطاب کی فید مت میں حاضہ : والو یہ الحقاب کی فید مت میں حاضہ : والو یہ الحقاب کی فید مت میں حاضہ : والو یہ واقعہ بتایا تو انہوں نے فرملیا کہ اگر آپ اس کے سوالور فتونی و نیتے تو الکھی ہیں۔ اور ت کے قابل ندر ہے۔

کے قابل ندر ہے۔

# احرام میں ایک اور استثناء

(453) ہروایت امام مالک ۔ عبدالقد مٰن حدیر فرمات ہیں المیر المومنین احرام میں تھے جب مقیا (مقام) پر پڑاؤ ہوا ، آپ کو دیکھنا تو اپنے اونٹ کی قلیان نکال رہے ہیں۔

# حالت احرام میں مختلف جانوروں کے شکار پر فدید

(454) بروایت امام مالک - حضرت عمر بنے فرمایا که حالت احرام میں مندر جہ ذیل جانوروں کے شکار پر فعد یہ قربانی ہیے :

(1) جورايك مينذها (2) فركوش رايك چير

(3) ہرن پرایک مادہ بری (4) جنگل چوہے پر 4 او کائے بر

شکار بالتحمد پرفدیہ جبکہ شکار کرنے میں ایک سے زائد محرم شریک ہول شکار بالتحمد پرفدیہ جبکہ شکار کرنے میں ایک معزت عرکی خدمت میں سوال لایا کہ ہم دودوست جو محرم تھے، ہم نے راہ میں ایک جنگی بحری کے شکار پر محوزے چھوڑد نے ،وہ (بحری) توج می محرا یک ہران ہماری زدمیں آگیا ، جے ہم ذح کرے کام میں لے آئے۔ اب ہم پر کیافدیہ ہے ؟

اس وفت حضرت عمر مے پاس ایک اور صاحب تشریف فرما تھے۔ آپ نے

ان سے فرمایا: آیے ہم دونوں اس مسئلہ پر غور کریں اور ڈھاد پر بعد امیر المومنین نے سائل سے فرمایا، تم ایک شتر نر قربانی کرو۔ سائل یہ کتا ہواوا پس لوٹا بہر امیر المومنین سے بیٹے ہیں، جواتنا بھی نہیں جائے کہ آئر محر م ہرن کا شکار کر بیٹے تواس پر کیا فیل کے دینا چاہئے۔ یہاں تک کہ آپ نے دو سر سے شخص کو مشورہ ہیں ساتھ بھالیا۔ حضرت عمر سے شخص کو مشورہ ہیں ساتھ بھالیا۔ حضرت عمر سے ماکل کووا پس بلا کر فرمایا:

كياآب نے سور وَما كد و پڑھى ہے؟

جواب: میں نے یہ سورت نہیں پڑھی۔

قرمایا: هل تعرف هذا الرجل الذی حکم معی ؟ آپ اس مخص کو پنچانے بیں جس نے فتوئی میں مجھے مشورہ دیاہے؟

جواب: میں ان صاحب کو شمیں پہچان سکا۔

فرمایا: اگر آپ نے سور ہُ مائدہ پڑھی ہوتی جس میں اس مسئلہ پر بیہ آیت موجود ہے تومیں آپ پر تعزیر جاری کردیتا۔

يَّا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَقْتُلُو الصَّيْدَ وَانْتُمْ خُرُمْ ، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعْمِداً فَجَزَ آءٌ مِثْلَ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلَ مِنْكُمْ هَدْيَابُلغَ الكَعْبَة آو كَفَارَةً طَعامُ مَسْكِيْنَ اوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ، (المائده: 95)

اے مومنو! حالت احرام میں عمراً کسی جانور کو جان سے نہ مارہ ،ورنہ اس کی مزامساوی بدلہ ہے (بعن) ایک چوپائے کے بالعوض ایک چوپائے کی قربانی ۔ جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل اشخاص کریں ، یہ کہ ان لوگوں پر قربانی ہے ،یامساکین کو کھانا دینا ہے یاس کے عوض میں روزے رکھنا ہیں۔

یہ میرے ساتھی دوسرے صاحب حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ہیں۔

نمزی پر فدیه

فقہ عمرہ

(456) بروایت امام مالک - ایک سائل آیاور است خطانات عمرِ سے بید مسئلہ دریافت کیا کہ میں نے حالت احرام میں اپنے کو زے سے کنی نذیاں شکار کلاتیں اگر ان پر فدیہ ہو تو فرمائے ؟ فرمایا: ایک مٹھی غلہ۔

(457) اینابروایت امام مالک - دوسرے موقع پر ایک اور سائل یک صورت سوال (گر صرف ایک ندی کا) نے کر حاضر ہوا۔ دھرت عمر نے جناب کعب ن مالک نے فرمایا، آیے دونوں ل کراس مسئلہ پر غور کریں۔ کعب نے عرض کیا، یک درہم جبورت فدید۔ امیرالمونین نے (حضرت کعب سے )فرمایا: آپ ایک درہم تجویز کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں ایک ندی کا فدید ایک مجور بھی زیادہ ہے ہے۔ فرمایا ناز علی مثال فدید میں تو ترع کی مثال

(458) ہروایت ابو بحر - حضرت عمر (حالت احرام میں) بیت اللہ کے اندر تشریف فرما تھے کہ ایک کو تراژ تا ہوا آیااور آپ کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ آپ نے ہالیا تو وہ از کر شہر کے ایک مکان پر جابیٹھا جمال سانپ اے نگل گیا۔ حضرت عمر نے یہ سنا تواس پر ایک بحری قربانی کا فدیہ فرمایا ہے

اگر متمتع وفت پرروزه ندر کھے تواس پر ایک قربانی واجب ہے

(459) ہروایت او بحر - ایک مخص جو جے تمتع کا احرام باند مے ہوئے تھا،
امیر المومنین کی خدمت میں بیہ سوال لایا کہ میں عشرہ ذوالحبہ میں روزہ نمیں رکھ سکا؟
آپ نے اسے فرمایا ایک بحری قربانی تیجئے۔ ساکل نے کما، مجھے اتن سکت نمیں کہ میں بحری فرمایا : اپنی قوم سے کئے ااس نے عرض کیا، میری قوم کا ایک مخص

بھی اس وقت یمال موجود نہیں ہے۔ اس پر حضرت عمر النے دار) معیقیب سے فرمایا کہ اس موجود نہیں ہے۔ اس پر حضرت عمر النے دار) معیقیب سے فرمایا کہ اے ایک بحری (بیت المال) سے دے دو۔

اگر ہدی کوراستہ ہی میں ذم کرنے کی مجبوری در پیش ہو جائے ہم ای اسلامیں

(460) بروایت ابو بحر - حضرت عمر ی نے فرمایا کہ جو صحف اپنی طرف سے ہدی (قربانی کا جانور) نفلی صدقہ کے طور پر کسی کے ساتھ کر دے (اور وہ خود حج کے لئے نہیں جاسکا) اگر راستہ میں وہ ہدی کلفت سفر سے عاجز آ کر بیٹھ گئی تو محر ماسے ذح کر سکتا ہے گراس میں سے خود نہ کھائے ،ور نہ اس پربدل واجب ہے (یعنی قربانی)۔ منلی سے واپسی کے بعد قیام مکہ کی تحدید

(461) بروایت ایو بحر -امیر المومنین نے فرمایا کہ منی سے فارغ ہونے

کے بعد مکہ معظمہ میں تین روزے زائد قیام نہ کرو۔

جو محض ج کی نیت ہے آئے مگر راستہ میں بہ مجبوری تاخیر ہوجائے

(462) ہروایت امام الگ" - حضرت او ایوب انصاری جج کے لئے نکلے تو راہ میں چشمہ نازیہ پر ان کی سواری کی او نٹیاں گم ہو گئیں، جن کی خلاش میں اس قدر تاخیر ہو گئی کہ حضرت او ایوب کم کم معظمہ میں یوم نح (قربانی ذخ کرنے کے روز) ہی کو بنجے ، جبکہ مناسک جج کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر" سے ملاقی ہو ئے اور اپنی وجہ تاخیر بیان کی۔ امیر الموشین نے فرمایا: اب آپ صرف عمر ہ کرے احرام کھول د بجئے۔ تاخیر بیان کی۔ امیر الموشین نے فرمایا: اب آپ صرف عمر ہ کرے احرام کھول د بجئے۔ آئندہ سال اگر آسکیں تو جج کیجئے اور اپنی و سعت کے مطابق ہدی ساتھ لا ہے۔ جو مختص قربانی کے روز نح کھول جائے

(463) روایت او بر -امیر المومنین بدی ذع کررے تے کہ مبارین اسود

آئے اور بید دیکھے کر عرض کیا، اے امیر المو منین ایم اوگ تو آج قربانی کرنا بھول گئے،
کیونکہ ہمارے خیال میں آج یوم عرفہ تھا (مگر آپ کو قربانی کو اور کھے کر معلوم ہوا کہ
وہ (عرفہ) توکل گزر چکا ہے اب ہمیں کیا کرناچا ہے ؟)

حفزت عمر شنے فرمایا کہ اب آپ اور آپ کے دوسر سے ساتھی مکہ معظمہ واپس جائیں، طواف کریں اور اگر قربانی میسر ہو تو اسے ذرج کر کے حلق یا قصر کریں (حلق پوراسر منڈھانا، قصر مثلاً ریش وہر دوت وغیرہ کے زائد بال کوانا) اور اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔اگلے سال آپ حضر ات پھر جج کریں اور اپنے ہمر اہ ہدی لائیں،البتہ جس شخص کو آج ہدی میسر نہ ہو،اس پر دس دن کے روزے واجب ہیں جن میں ہے وہ شخص تین روزے لیام جج میں اداکرے اور سات اپنے مسکن میں نوٹ کرر کھے۔

## سفرح میں حدی خوانی کاجواز

(464) بروایت ابو بحر - امیر المومنین سفر میں کسی نہ کسی ہمراہی ہے فرماتے کہ وہ حدی خواتی کرے۔

(465) بروایت او بحر - ایک سفر میں حضرت عمر ان کسی راہ گیر کو حدی خوانی کرتے سنا تو فرمایا کہ رید (حدی) اس مسافر کازادِ راہ ہے جو سواری پر سفر کر رہا ہو۔ سفر حج میں خیمہ استعمال کرنے کاجواز

(466) ہروایت ابو بحر - حضرت عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں، مجھے ایک مرتبہ امیرالمومنین کی مشابعت میں سفر حج کا انفاق ہوا، گر آپ نے کسی منزل میں قیام گاہ پر خیمہ نصب نہیں فرمایا حتی کہ مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔اس وقت ان عامر سے کسی نے بوچھا، پھر امیر المومنین و صوب ہے اپنا بچاؤ کیو کر کرتے تھے ؟عبداللہ نے فرمایا، جس در خت کے نیچے ٹھمرتے اس پر کھال پھیلا کر سایہ کر لیتے۔

ا میں بیا میال ملان مومن کومعاص سے پاک کر کے قرب خداد ندی سے فائز کرد میلیے ہیں۔ ا

عه یعن عمرہ کے بعد جے کے لئے قیام ضروری سیں۔

قه حضرت عبدالرحمٰنَّ جناب ام المومنين عا مُثيَّ كے براور زاوہ بيں۔

علی سی مگریمال لفظ " نجد" کی مناسبت سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ نجد تو محمد من عبدالوہاب نجدی کا مسکن ہونے کی وجہ سے نواحی حجاز کا علاقہ ہے۔ پھر باعتبار سمت نجد اور کوف وبھر و میں جو اختلاف جمات ہے اس پر اور بھی تعجب ہے۔

قه میقات (و مهل) ان مقامات کا اصطلاحی نام ہے ، جمال سے لوگ احرام باندھ کرتلبیہ شروع کرتلبیہ شروع کرتلبیہ شروع کرتے ہیں ، مثلا پاکستان و ہند کا میقات علم ہے ، ای طرح ہر جست و سمت کا ایک مقام مقرر ہے اور اس کانام میقات یامہل ہے۔

ه من وجه به محث قدرے ولیپ ہے کہ اہل عراق (نواح کوفہ وبھر ہ) کا میقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام متعین فرمادیا، تمر حضرت عمرؓ نے وہ مقام بدل کر دوسر امقرر کر ویالوراس بحث میں یو جوہ تخن گسترانہ با تمیں ہیں ، یعنی :

(الف) رسول الله عليه وسلم كے زمانه مبارك ميں تو عراق ميں اسلام ہى نه پھيلا تفا مجر الله على اسلام ہى نه پھيلا تفا مجريه سوال كيو مكر پيدا ہو سكتا ہے كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے اس علاقه كے لئے ايك مقام ميقات متعين فرماياديا۔

(ب) جب حدیث زیر حث پر نقد و نظر کی گئی تو مختلف علمائے حدیث واجهتا و نے اپنی اپنی رائے بیان فرمائی ، کسی نے حدیث کے ارسال کی طرف اشارہ کیا تکر دوسر ول نے پچھے اور کہا۔ (ج) بعض نے تثبیت سند کے ساتھ حضرت عمر شکے اجتماد کو سراہا۔ المان حمد نہ فتوال میں دہنم سن سال میں سال میں میں ایساں میں قبل العراق کا میں ا

امام ان حجرنے فتح الباری (مجتمن کتاب الهناسک باب ذات عرق لابل العراق) میں اس یتغصیل سے بحث کی ہے۔

راقم مترجم ،اس حدیث کے متصل السید ہونے کا اطمینان کر لینے کے بعد صرف اتا کہ سکتا ہے کہ مصالح وقت وزمانہ کے بعد تغییر فتوی جائز ہے ، کیونکہ میں اسے بھی سلیم کر تا ہوں کہ

نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے اہل عراق کے لئے "قران اکر میقات مقر رفرادیا، کر جھے اس کا بھی اقرار ہے کہ یہ میقات (لولی) ذات عرق اس وی خفی کا کرشہ تھا جھے میں درول میں "شد معد" سے تعبیر کیا گیاہے ، حالا تکدر حول پاک کے دور حیات تک عراق میں اللہ ام نہ بہنچا تعبید یہ تعبین میقات مستر تھا اس امر کا کہ یہال بھی اسلام تھیلے گا۔ اور جو لوگ تی کے اللہ آئیس توان کا ایک میقات بھی ہونا جا ہے لور رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے وتی خفی کی مدد سے یہ راز آشکار فرما دیا ، محر محل میقات فیر مقبدل مسائل سے نہیں ، بدیں سبب حضر ت عرش نظریہ میقات بدل دیا گیاں اس میں بھی دونول کی ست کا خیال رکھا۔
سروات کے پیش نظریہ میقات بدل دیا لیکن اس میں بھی دونول کی ست کا خیال رکھا۔

جمع لیعنی عمر الن بن حصین نے مہل و میقات معلوم کا قصہ می نظر انداز فرماویا تھالور جس ہے وین کاایک شعار ختم ہو جائے گا۔

ه دوالحليف الل مديد كاميقات باوريه مقام مدينه منوره ي يه ميل برب-

ف ایعن شاه ماحب کے نزد یک واجب شیں۔

وله جيس الله كي مندرجه ذيل تمن فتميس بي :

(1) جج قران : جس کے لئے عمر واور حج دونوں کی نیت ہے ایک ہی احرام ہاند ہے ، پہلے عمر و کر لیجئے ، اور اس احرام میں رہے جب تک کہ آپ حج سے فارغ نہ ہوں۔

2) جج تمتع : جس میں عمرہ کا احرام کھول دیجئے ، پھر (ترویہ کے روز) جج کا احرام یاند ہے۔

(3) جج إفراد : مرف ج كااحرام باند ہے اور تنكیل ج کے بعد اذ سر نوعمرہ کے لئے دوسر ااحرام باند ہے۔

الله مطلب بیہ ہے کہ حضرات خلفاء جو عام محابہ ؓ ہے سنت کے زیادہ حریص تنے دو جی افراد یر عامل نہ تنے ،بلحہ جی تمتع فرماتے۔

قل منتا معلوم ہوتا ہے کہ مبادا کوئی فخص مرف ممر ودر ممر وہی پر مکتفی رہے اور جج نہ کرنا جائے۔ قل اس میں اشار و ہے آپ واقعہ والعنج والعنمو افلاند (البقرة: 196) لیکن حضرت عمر کا ارشاد کسی تعیمین پر نمیں ماسوااس کے کہ جج اور عمر ودونوں کئے جائیں۔

وقد ثبت عن عمر انه قال "لو حججت لتمتعت "والنها كان مراد عمر رضى الله عنه ان يامر بما هو افضل وكان الناس لسهولة المتعة تركوا العمرة في غير اشهر المحج ، فاراد ان لا يعرى البيت طول السنة فاذا افر دوا الحج اعتمروا في سائر الكلية المدين المدين البيت المول السنة فاذا افر دوا الحج اعتمروا في سائر الكلية المدين المد

والاعتمار في غير اشهر الحج، مع الحج في اشهر الحج افضل من المتعلقالا المتعلقال المتعلقال المتعلقات المتعلقات الفقهاء الاربعة وغيره فكان نهيه عن المتعة على وجه الاختيار لاعلى وجه التحريم . (منهاج المنة ت2 س 155 ، يه يوري عث ص 154 سے شروتی ہے)

(حفزت عرق می ساتھ ہی کہ دور سے ہے اللہ علی کی کے جاؤں تو عمرہ بھی ساتھ ہی کروں اس (قول) سے مرادیہ ہے کہ حفزت عرق افضل الامرکی تلقین واظہار فرمارہ ہیں۔ لیام کی علی تحقیق اولا عمرہ ،بعد داج (یعنی ج تمتع) ای عمد (فاروقی) میں مسلمانوں نے یہ وستور مالیا تھا کہ جب میں تمتع اولا عمرہ ،بعد داج (یعنی ج تمتع) ای عمد (فاروقی) میں مسلمانوں نے یہ وستور مالیا تھا کہ جب وہ کی کہ لیتے ، نتیجہ یہ ہوا کہ موسم کی کے سوابقیہ سال بھر بیت الله وہ اللہ وہ کی کہ لیتے ، نتیجہ یہ ہوا کہ موسم کی کے سوابقیہ سال بھر بیت الله الله مربت الله وہ کی کہ موسم میں صرف افراد کی نیت کریں گے ، تو سال الله وہ میں کریں گے ، تو سال الله وہ میں کی نہ کسی دوسر سے موقع پر عمرہ کے لئے تع اللہ میں کی نہ کسی دوسر سے موقع پر عمرہ کے لئے تع اللہ علی میں عمرہ کے لئے تع اللہ عمرہ کی دوسر سے افضل ہے ، جس پر فقما کے اربعہ کا انفاق ہے ۔ اس تمتع (ج) سے دھزت عرق کی میں عمرہ کے دور ہے ۔ اس تمتع (ج) سے دھزت کے مرت ۔

عمر الناس فقال ان الله عزوجل ارخص الناس فقال ان الله عزوجل ارخص الناس فقال ان الله عزوجل ارخص الناء.

كند هيم بلا بلائر بول\_ (تفصيل كيك كارى كماب المغارى بأب على قالقصاء ملاحظه مو)\_

18 ' الطن مسیل ''علم نسیس ، بلعد ہر ایک چھوٹے یابز سے کو دکا دائیں ہے۔ پس آسسی میں مطابع ہے۔ پس آسسی میں صفا ہے اتر کر صفائیر آئے توالی صفا ہے اتر کر صفائیر آئے توالی طفا ہے اتر کر صفائیر آئے توالی طرح ہر دامن کو ہ''بطن مسیل '' ہے اور مسیل ہمعنی گزگاہ آب باران ۔

وله لعني مز دلفه ميں۔

وقع بطن عرف وادى است جانب غرب از مسجد عرفات و شيطان درآنجابرائے حضرت اساعيل متمثل شد ووسوسه انداخت كه حضرت ابراہيم اراد ؤذر تو دارند (مصفی مشاه ولى الله) جنمن باب عرفة كلها موقف الابطن عرفة و عز دلفة كلها موقف الابطن محسر الله طواف افاضه ، عرفات سے لوت كربقيه انمال على ورئى سَد بعد بيم اليك طواف يجئ يو طواف افاضه ، عرفات آيك في أفيض و الله سن حيث افاض الناس (البقرة: 199) يو طواف الله عند الله مقام به مناسك عن اوريه تيمن تكرول مي بنا بواب ، عقبه اولى ، عقبه وسطى ، عقبه اولى ، عقبه وسطى ، عقبه اولى ، عقبه اولى ، عقبه وسطى ، عقبه اولى ، عقبه وسطى ،

<sup>23</sup>ه لعنی جمع ظهر وعصر -

معه اسروزنماز جمعه کی رعایت ہے۔

علی ایسی اسے بقیہ اعمال کے لئے مزید قیام کا اہتمام نہ کرنا جاہے ، اگر چہ آخری عمل مناسک طواف و داع ہے۔

ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی جیں کہ جناب صفیہ بہند کی حافظہ ہو گئیں تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ انہوں نے تو ہمیں واپسی سے روک دیا، پھراطلاع ہوئی کہ آپ طواف افاضہ سے فارغ ہو چکی ہیں۔ یہ سن کرآنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا تب سفر واپسی میں تاخیر کی کوئی وجہ نہیں۔

(مؤَطا امام مالك يور حمصفي، شاه ولى الله ، باب رخص للحائض في توك طواف

www.besturdubooks.wordpress.com

الوداع ان كانت افاضت )

ی مولف رساله بنداشاه ولی الله محدث و بلوگ اپنی دوسری کتاب مسیقی شرح موطاله مه الک میں میں مسئلہ بایں طور حل فرماتے ہیں۔ عن نافع ان عبدالله بی عصر کان آلا بعد لله راسه وهو محرم الاعن الاحتلام عبدالله ن عبدالله بی عصر کان آلا بعد لله والمعن الاحتلام عبدالله ن عبدالله ن عبدالله ن گرد بنوی گفته که احتلام یا موجه و گیر چنال گزشت که برائے وخول مکه ووقوف عرف عن فر عسل می کرد بنوی گفته که جائزست محرم راغشل کردن و دخول تمام ، نزدیک علاء (شاه ولی الله صاحب) گوید که نزدیک فقیر عاویل عدم اختمال این عمر آنست که گفته شود کروه نمی داشت این عمر عشل را، مگر از جست خوف عبوا کیده شدن مو به او تخطمی وفی الهدایه نشوید محرم سر باکنده شدن مو به او تخطمی وفی الهدایه نشوید محرم سر خودراوریش خودراوریش خودرا تحطمی زیراکه آل قسم ازخو شبوست و برائے آل که می شد آن بهوام را در اعملی شرح مؤطا باب الحرم یغسل را سه ویخسل )

فیے اصل میں لفظ یقر ہے: لیعنی قرا: نکالنا۔ شاہ صاحب نے مصفی میں اس کے معنی کندہ کے لکھے ہیں۔ جانور ست کو چک کہ ہر سک و دیگر جانورال چسپید ،بعر فی آنرا۔ قرا کو بند بعنم قاف" (غیاث اللغات)

وقع حالت احرام میں شکار کے تعمدہ غیر تعمد میں فرق ہے ، شاید اس لئے روایت (454) میں برن کے فدیہ پر ایک اوہ بحری کی قربانی ہے اور یمال (نمبر 455) میں ایک شتر بالغ (واللہ اعلم) میں مردونوں روایات میں بھا ہر کوئی تفاوت نمیں ، یعنی نفس فدیہ منرور ہے کم یازیادہ۔ افتہ یہ تو زعا ہے وجو ہانمیں۔

علیہ اس مضمون میں مرفوع مدیث ترفری مباب ما جا ء اذا عطب الهدی ما یصنع به الهدی میں ہے۔ جس میں حضرت عرف تول (460) ہے مشرادید الفاظ میں المم اغمس نعلها فی دمها ثم خل بین سبیل الناس بینها لیا کلوها . (وَح کرنے کے بعد اس کے خون میں وہ پوائی ترکر دوجو بسورت نشان مری کے گلے میں انکائی عنی تھی اور اپناسنر جاری کردو تاکہ دوسر ہوگا ترکر اسے دکھے لیں تواہ استعمال کرلیں ) یعنی ذع کرنے والا اور اس کے ساتھی اس میں سے کو استعمال کرلیں ) یعنی ذع کرنے والا اور اس کے ساتھی اس میں سے کو نہ استعمال کریں۔ اب یہ عام ہے کہ الیں مدی محرم کی اپنی ہویا اس کے ساتھ کی ایسے محتف نے کہ دو خود جج کے لئے نہ آسکا۔



### كتاب البيوع

تجارتی منڈیوں کے آداب

(467) بروایت امام مالک ٔ -امیر المومنین نے فرمایا، ہماری منڈیوں میں وہ فخص اپنا سامان تجارت منڈیوں میں وہ فخص اپنا سامان تجارت نہ لائے جو شرعی طور پر ہیچ و فروخت کے مسائل فقہ سے ناواقف ہے۔

شاہ ولی اللہ اس مقام پر لفظ" فقد "کی تاویل فرماتے ہیں کہ اس کے معنی تاجر کے لئے شرعی طور پر مسائل ہوع کا جا نتا ہے۔

حرام چیزوں کی ہیع لعنت ہے

(468) بروایت امام شافعی - ایک فض نے شراب فروخت کی۔ جب اس کی اطلاع امیر المومنین کو بہنی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مخص پر لعنت (قاتل الله فلانا) فرمائے۔ یہ تو مے فروشی کرنے لگا؟ اے معلوم نہیں ؟ (استفہام انکاری) کہ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت

عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.

ر سول الله صلی الله علیه وسلم نے فرنایا میں و پر الله کی لعنت ہو کہ جب ان پر چریل طال جانوروں) حرام کر دی تقی تو انہوں نے اسٹے جی اس کی بیٹے و فرو خت چریل (حلال جانوروں) حرام کر دی تقی تو انہوں نے اسٹے جی میں اس کی بیٹے و فرو خت شروع کر دی۔ شروع کر دی۔

فروخت کنندہ اور خریدار دونوں کب تک ایناحقِ خریدو فروخت واپس لے سکتے ہیں <sup>ی</sup>

(469) ہروایت امام شافعیؒ - حضرت عمرؒ فرماتے ہیں ، بائع اور مشتہ ی دونوں کا حق ہے کہ اس مجلس میں جس میں کہ سوداہوا ہے ، جب تک بیٹے رہیں ، بغیر قطع خن فریداراور فروخت کندہ دونوں کو بیع کرنے اور واپس لینے کا حق حاصل ہے۔ خن فریدار کی ہے بعد بالکے اور مشتری دونوں کی طرف ہے تکمیل فریداری کے بعد بالکے اور مشتری دونوں کی طرف ہے تکمیل

(470) ہروایت امام شافق – امیر المونین نے فرمایا کے محیل بیٹ کا ایک عنوان بائع اور شتری دونوں کا ایک دوسرے کے ہاتھ سے ہاتھ لگانے پر بھی موقوف ہے۔
شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ، امام شافق نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد اس کی تعدید میں فرمایا ہے کہ بیع صفقة (بمعنی بائع اور مشتری کا ہاتھ سے ہاتھ لگانا) کے بعد دونوں کے لئے تفریق کا حق بھی ہور خیار کاحق بھی۔ گریس (شاہ صاحب) کتا ہوں ، دونوں کے لئے تفریق کاحق بھی ہور خیار کاحق بھی۔ گریس (شاہ صاحب) کتا ہوں ، صفقة "کے بعد قبل از تفریق دو چیزیں ہوں گی ، ایک بیغ ، دوسری ضخیح کا خیار فی مشتری کی ذمہ داری کس ہے ؟

(471) بروایت پہلی-امیر المومنین نے ایک صاحب سے ایک اسپ کی خریداری پر محفظو کی اور بغیر ہیچ کئے ایک اور مختص سے فرمایا کہ وہ اسپ پر سوار ہو کر اس کی چال دیکھے ، ممر چال دیکھنے دیکھانے میں محموز امر عمیا اور فرو خت کنندہ نے قیمت کا مطابہ کیا، تو حضرت عمر نے اس میں تامل کرتے ہوئے فرایا کے اس معاملہ میں آپ بی کسی کو علم مقرر کر لیجئے۔ مالک اسپ نے شر سے العراقی برانی رضا المندی ظاہر کی، فریقین ان کے پاس بنجے۔ شر سے حضرت عمر سے فرمایا:

"جب آپ نے اس سے اس حالت میں اسپ لیا کہ وہ صحیح سالم تھا تو آپ ذمہ اللہ ہوں اس کے مالم تھا تو آپ ذمہ اللہ ہوں ا دار میں کہ اس کے مالک کو اس کا اسپ اس حالت میں لوٹائیں جس طرح آپ نے اس کے ہاتھ سے لیاتھا"۔

قاضی شری کے اس فیصلہ پر امیر المومنین بہت خوش ہوئے۔ (بائع کو اسپ کی قیت اداکر دی)اور شریک کو قامنی مقرر کر کے باہر (کو فیہ ) میں بھیج دیا۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ، امام شافعی نے اس واقعہ سے یہ ولیل حاصل کی ہے کہ اگر کوئی مخص کسی شے کو بغرض خرید اری لے اور وہ شے اس سے تلف ہو جائے تو یہ مخص اس شے کاذمہ دار ہے (کہ اس کی قیمت مالک کواد اکر سے)۔

حرام است فروختن نقد بعجنس آل یعنی طلاء بطلاء یا نقر ہدنقرہ مگر دروزن پس آگر مختلف شوند اجناس وست بدست ہر کے برابر ، دیگر دروزن پس آگر مختلف شوند اجناس وست بدست ہر کے برابر ، دیگر دروزن پس آگر مختلف شوند اجناس فی (472) بروایت امام الگ - امیر معاویہ نے (زمانہ قیام و مثق میں) سونے (یا چاندی) کا ایک برتن فروخت کیا اور اس کی قیت میں سونا (یا چاندی) کر تن کے وزن سے (خریدار ہے) زائد وصول کی دھز سے ابو در داغ (صحافی )کہ دھز سے عزی جانب سے و مثل کے قاضی مقرر تھے ، انہوں نے امیر معاویہ ہے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی زبان مبارک ہے اس فتم کی کی یازیاد تی میں منت کے الفاظ ہے ہیں۔ یعنی آخضہ ہے صلی اللہ علیہ و سلم ایسے سود ہے میں برابر وزن پر لین این کا حکم فرمات ہے۔ اس میں دن کے امیر معاویہ نے دسے۔ انہر معاویہ نے دسے ان کے خرایا کہ میر ہے دن کی ایس ایسے میں وزن کے امیر معاویہ نے دسے۔ اس میں معاویہ نے دان ہے دس میں وزن کے امیر معاویہ نے دان ہے دان ہے در کے ایسے میں وزن کے امیر معاویہ نے دان ہے در کے ایسے میں وزن کے ایسے میں دن کے در کے ایسے در معاویہ نے دان کے در کے ایسے میں وزن کے در کے در

اعتبارے کم مازیادہ لینے ویے میں کوئی مضائقہ نمیں کا اعتبارے

حضرت او درواء فی بیاس کر فیصلہ کیا کہ معاویہ کی سلامنے میری مدوکوئی النہ میں کر سکتا! (کیونکہ وہ صوبہ کے عامل تصاوریہ صرف قاضی ،وہ بھی ان الکھا تحت) میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سار با ہوں اوروہ اپنی رائے سے فیصلہ فرمارے ہیں۔

حضرت او درداء في الما الله معاوية ! من اس مرزمن من نيس ره سكنا جمال آپ كا قيام مواوروه به كمه كرامير معاوية كهال سه مدينه تشريف لي آئ - جمال آپ كا قيام مواوروه به كمه كرامير معاوية كهال سه مدينه تشريف لي آئ و درداء في في امير المومنين سه بوداوا قعه ميان فرمايا تو حضرت عمر في امير معاوية كي طرف به تحريري فرمان بحجاكه :

ترجمہ: مفروش ماندایں راگر آل کہ فروش ہم وزن راہم وزن ہے اس کہ اس کہ فروش ہم وزن راہم وزن ہے اس کہ اسک اس کے فریداری میں تفاضل قائم رکھوں نہ امیر المومنین نے فرمایا: نہ تو سونے اس سونے کی خریداری میں تفاضل قائم رکھوں نہ جاندی وونوں کی باہم خرید و فروخت میں دونوں جاندی وونوں کی باہم خرید و فروخت میں دونوں کی باہم خرید و فروخت کیں

طرف حاضر مال ہونا ضروری ہے بین آگر فریدار کے ہاتھ میں اشر فی اپونڈ موجود ہے،
تو فروخت کنندہ کے ہاس جاندی باسونا بھی حاضر بی ہونا چاہئے، حتی کہ آگر دونوں طرف
ہے کوئی ایک دوسرے سے سکہ یاؤلی لانے کی گھر تک مسلت مانتے، تو دوسر اس پ

نبارنه کرے۔

فرمایا تمر اے مسلمانو! میں ڈرتا ہوں، مباداتم ربا میں تھر جاؤ اور رباسود کا دوسر انام ہے ہے۔

(474) والعنا بروايت الام مالك وعن عبد الله من وينار عن الن عمر www.besturdubooks.wordpress.com

فقه عمرً

نقود کے مختلف اجناس میں دست بدست تبادلہ

(475) بروایت امام مالک ۔ کہ مالک بن اوس کو اپنے ایک سودینار کے اس عوض درہم تروانا پڑے۔ جب طلحہ بن عبید اللہ کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے مالک بن اوس ہے معاملہ کر لیااور طلحہ نے دینار مالک کے ہاتھ سے لے کر انہیں پر کھنا شروع کر دیا۔ جب اپنااطمینان کر لیا تو مالک سے فرمایا کہ میر اخزانہ دار باہر سے لوٹ آئے تو آپ کو درہم دے دول۔

امیر المومنین نے ان کابید معاملہ دور سے دیکھ لیا۔ آپ نے مالک کوبلواکر فرمایا کہ آپ کو اس جگہ سے جمال سودا ہوا ہے ، نہ خود ہنا چاہئے ، نہ ان کو یمال سے ثلنے دیجئے حتی کہ ان سے اس جگہ در ہم لے لیجئے ! کیونکہ حدیث میں ارشاد ہے :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

(١) الذهب بالورق ربواً الاهآ وهآء

(٢) والبر بالبر ربواً الاهآء و هآء

(٣) والتمر بالتمر ربواً الاهآء هآء

(٤) والشعير بالشعير ربوا الاهآء و هآء.

رسول الله صلی الله علیه وسم نے فرمایا (مندرجه ذیل اجناس کی خرید و فروخت دست بدست ہوناضروری ہے)

(1) سونے اور جاندی دو تول کا چی اپی جنس سے تبادلہ

(2) كندم مے كندم كاتبادله

(3) مجورے مجور کا تبادلہ

#### (4) بنوے بنو کا تیاد لہ <sup>ت</sup>

مثابهربا

(476) بروایت این ماجد -امیر المومنین نے فرمایا، رسول الله معلی الله علیہ وسلم دنیا سے تشریف نے محکے اور سود کی تفصیلات تشند رہ گئیں۔ اسے مسلمانو اجمیس چاہئے کہ سود اور جو صورت سود کے مشابہ ہو، اسے بھی ترک کردو۔ بع مسلم فی بعد مسلم فی

(477) ہروایت او بحر -امیر المومنین نے فرمایا، محض خوشے پھوٹ نگلنے پر جنس کی ہدھنی ندہاند دھ نو مبلحہ خوشوں کے اندرا تپھی طرح دانہ بن جانے تک کوئی سودا (بیع سلم)مت کرو۔

شاه ولى الله قرمات بين:

(1) امام مالک کے نزویک اس کی تعبیریہ ہے کہ جب تک دانہ خوشہ میں پہنے کے قریب نہ آجائے، اس جس کی بعد هنی ممنوع ہے اور ای طرح مجور جب تک خوشہ میں تیاری کی حد تک نہ پہنچ جائے، اس کی بیع سلم (بعد هنی) بھی ممنوع ہے۔ خوشہ میں تیاری کی حد تک نہ پہنچ جائے، اس کی بیع سلم (بعد هنی) بھی ممنوع ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں ماس روایت میں لفظ "سلم" کے باب یعنی "اسلام" اس بیع کے معنوں میں آتا ہے جس میں میچ کاوجود ظمور پذیر یو نے ہی جبل بیع وجود میں آجائے۔ بیع کے معنوں میں آتا ہے جس میں میچ کاوجود ظمور پذیر یو نے ہی بیاوجود قائم نہ کرلے، اس کی مدمنوع ہے ہی۔ مدمنی ممنوع ہے ہی۔

غلام کی بیع پر غلام کے مال کا معاملہ

(478) بروایت امام الگ- حفرت عبداللدین عمر مروی ب، امیرالمونین کر مروی ب، امیرالمونین کر مروی بیاس کچه فروخت کرے جس (غلام) کے پاس کچه سیده فرمایا که آگر کوئی مختص ایسے غلام کو فروخت کرے جس (غلام) کے پاس کچه سیده فرمایا که آگر کوئی مختص ایسے غلام کو فروخت کرے جس (غلام) کے پاس کچھ

اندوختہ بھی ہو تواس اندوختہ کا حق دار مالک ہے ، البتہ آگڑ ﷺ طبیع میں اس کا مال بھی شامل کر لیا گیا ہے تب خریدار غلام کے اندوختہ کا بھی حق دار ہو سکنا کھیں ہے۔

سی روایت این عمر نے از خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نقال فرمائی

ہے اور بخاری نے ان دونوں روا بیوں یعنی "این عمر عن الخطاب" اور "عن این عمر عن السلام اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم "کی صحت کا اعتراف فرمایا ہے، جیسا کہ امام پہنتی سے منقول ہے۔ النبی صلی اللہ علیہ وسلم "کی صحت کا اعتراف فرمایا ہے، جیسا کہ امام پہنتی سے منقول ہے۔

خرید کرده مال پر قبضہ کرنے ہے قبل اس کی دوسرے کو بیع منع ہے

(479) بروایت امام مالک "-امیر المومنین نے حضرت تحکیم من حزام کو تکم

دیاکہ وہ اتنافلہ غرباء میں تقسیم کرنے کے لئے خربیہ لیس، انہوں نے ایک جنس کا صرف سود اگر لیا (گر قبضہ نمیں کیا) اور اسے اُدھر فروخت کر دیا ( یعنی وہ بھی زبانی ، بیہ بھی زبانی )۔ اس پر امیر المومنین نے جناب حکیم سے فرمایا کہ مبیج ( جنس ) پر قبضہ کئے بغیر جمیل ہع نہیں ہوتی۔ سمیل ہع نہیں ہوتی۔

سودے میں بعض شرطوں کی تا ثیر

(480) ہروایت امام مالک ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ی نے اپی عا ک (زیب النجنیہ ) ہے ان کی ایک کنیز کی خریداری کا معاملہ کیا۔ وہ ی نے عرض کیا کہ اگر آپ یہ کنیز کسی اور مخص کو فروخت کرنا چاہیں تو مجھے جق :وگا کہ اس قیمت پر میں ہی اے آپ ہے خرید اول۔ حضرت الن مسعود نے یہ شرط امیز المو منین ہے بیان کی ، تو آپ نے فرمایا کہ (شرط قابل قبول ہے ، اگر آپ کو منظور :و تو ) اس کنیز کے ساتھ مباشر ہے نہ کیونکہ اس میں ایسی شرط ہے جو مانع مجامعت ہے ہے۔

کسی مال یا جنس کے لئے پیھیگی رقم و بینا
کسی مال یا جنس کے لئے پیھیگی رقم و بینا
کسی مال یا جنس کے لئے پیھیگی رقم و بینا
(یع سلم کی ایک اور ضم پر نہ ہر 476 از ریکن ہے )

(481) مروایت بنوی - این افی اونی فرگات میں کہ ہم لوگ عمد رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زمانہ ہائے او بر میں ایک دوسر سے کور پیقگی رقم ان اجناس پروے دیا کرتے تھے۔ گندم پر ،جو پر ، محبور پر اور روغن زیتون پر۔ نرخ کی می بیشی

(482) بروایت امام مالک -امیر المومنین بازار سے نکلے تو حفر سے صاطب ً (ان الی بلیحہ) منفی فروخت کر رہے تھے۔ حضر سے عمر ؓ نے ان سے نرخ پوچھ کر فرمایا کہ یا تواس سے سستا بھیے یا بمار ہے بازار سے اٹھا کرا ہے گھر لے جائے۔

(483) ہروایت امام شافی -ایعنا (یواقعہ فد کور) حفرت حاطب کے پات منتی کے دولارے تھے۔ امیر المومنین نے ان سے نرٹ یو چھا توانسوں نے فی در ہم دو مد کے حساب سے متایا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جھے طائف کے ایک ایسے قافلہ کی اطلاع فی ہے جس کے پاس کی جنس ہے لوروہ بھی (آپ کی و یکھادیکھی) کی نرٹ متارہ ہیں۔ اب حاطب یا توز ٹ میں کی بجی یااے اپنے گھر لے جاکر جس بھاؤ میں چاہتے اس فکا لئے۔ ماطب یا توز ٹ میں کی بجی یااے اپنے گھر لے جاکر جس بھاؤ میں چاہتے اس فکا لئے۔ آفر جب حضرت حاطب بازار سے چلے گئے ، تب امیر المومنین نے بچھ و میر غور کرنے کے بعد ان کے گھر تشریف لے جاکر ان سے فرمایا "اب حاطب" امیں نے جو بچھ آپ سے کما، یہ تھم یا قطانہ تھی ، جد محض اہل شہر کی بھلائی کے لئے کما تعا۔ اب منع احتکار ہی

(484) بروایت امام مالک - امیر المومنین نے فرمایا ، بماری منذیول میں احتکار کی کوئی منخیات امام مالک - امیر المومنین نے فرمایا ، بماری منذیول میں احتکار کی کوئی منجائش نمیں ، کوئی مال واڑاس ارادہ سے بازاروں میں نہ آئے کہ جورزق ، التد تعان نے انسانوں کے لئے بماری سر زمین میں اکایا ہے ، مال دارا ہے سیم وزر کے

زورے اے خرید لیں اور مدتِ مدید تک اس کے بیخے عصے رکے رہیں کہ نرخ بڑھ جائے، تباہے فروخت کردیں۔

(485) بروایت امام مالک و بغوی بر دو - امیر المومنین نے ایک خطبہ میں اسیفع نامی بویاری کے متعلق فرمایا (جس کاکام یہ تھاکہ وہ موسم نج میں کچھ دن پہلے آ كر) شر (مكه) اور نواح كے جانوروں كاحق سوارى ان كے مالكوں سے خريد ليتااور جب عابی لوگ آتے تواسیفع اشیں عام زخ ہے گراں قیت پر (استعال کاحق) فروخت كرتا۔ آخروہ خود بى اس سے مقروض ہو گيااور معاملہ حضر ت عمر کے حضور پہنچا۔ آپ نے فرمایا" ہاں ہاں اُسیفع!"مر د سیاہ فام حقیر قدرا" (میں اس سے واقف ہوں ،وہ قبیلہ جمینہ میں ہے ہے۔ وہی جوانے دین وامارت پر نازاں ہے۔ جیسا کہ کماجاتا ہے!)۔ مگر اس نے شیوہ یہ اختیار کر لیا کہ حاجیوں کے آنے ہے پہلے مکہ معظمہ جاپنچااور شہر و نواح کے تمام جانوروں کا حق سواری خرید لیتااوروہ ہر سال ایسے بی کر تاریا، مکر ابوہ (الثا) لو کوں کا مقروض ہو گیا ہے۔ پس جس مخض کا قرض اس کے ذیبے ہو، کل صبح کے وفت وہ یہاں آجائے ،ہم اس کا مال قرض خوا ہوں میں تقسیم کر دیں ہے۔ اوراے مسلمانو! قرض لینے سے خود کو جاؤ؟ اس کی ابتداء ندامت ہے اور

ئتاب المبوع

اس کی انتهاء قرمن خواہ ہے لڑائی۔

الیی شرط جو مدیون کوزیربار کرتی ہے

ط جو مد بون کوز مربار کر فی ہے۔ (دوسرے سے)اس مرطبیندادھار (دوسرے سے)اس مرطبیندادھار لے لیاکہ وہ اس مقدار میں اے فلال شہر میں او اگر دے گا۔ جب حضرت عمر نے بیا تو اے تاپند کرتے ہوئے فرمایا کہ اتن دورے غلہ لانے کی مزدور ی کون دے سکتاہے۔

مضادبت

(487) بروایت لام مالک" - (لیمنی ) جبکه حضرت عمر کے دونول صاحبزادے جناب عبداللہ لور عبید اللہ ایک لشکر میں عراق تشریف لے گئے لور وہال كے عامل جعزے او موى (اشعرى) نے اسيں يجھ رقم بطور قرنس دے دى جس سے (ان) دونوں حضرات نے تجارت کاسامان خرید لیالوراس میں کچھ رقم دونوں کو منافع میں آئی۔ معاملہ امیر المومنین نے اپنے حضور میں لئے کر دونوں صاحبزادوں سے یو جیما، کیا ابو موی عینے ہر ایک نشکری کو اس طرت رقم اد حدار دی ہے یا صرف تم ہی دونوں کو؟ عرض کیا جی ایبا تو نہیں ہوا کہ انہوں نے ہر سابی کور قم دی ہو۔اس پر حضرت عمر منے فرمایا کہ مجرتم دونوں کو اس خصوصیت کی وجہ سے قرض دیا تمیا ہے کہ تم امیر المومنین کے فرزند ہو۔ اور فیصلہ میں فرمایا کہ اصل مال اور منافع دونوں ميت المال من جمع كراو يجيئه بيه فيصله سننے كے بعد حضرت عبد الله توجيعے تھے ويسے ي خاموش رہے، تمر حضرت عبید اللہ نے عرض کیا:

امير المومنين! آپ كويتكم نهيں دينا جاہئے ، كيونكه خسارے كی صورت میں آخر ہم دونوں اس کے ذمہ دار بھی تو تھے۔ تمر حضرت عمرؓ نے دوبار واپناوی فیصلہ وہر ایا۔ عامنرین مجلس میں ہے ایک مساحب عرض گزار ہوئے" اے امیر المومنین!

ام زہری (این شماب) فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ہے عمد میں جو چراگاہ عضر سے عمد میں جو چراگاہ عمر سے عمد میں جو چراگاہ عمی اس میں بیت المال کے شتر پرورش پاتے۔

سی، اس میں بیت المال کے تتر پرور تی پاتے۔ مصالح زمان کے مطابق اراضی یا چراگاہ کی ضبطی بخق سر کار، بعض سیسیں کے معاوضہ میں اصل مالکوں کو کوئی معاوضہ نہ دیا جائے

(491) ہروایت امام مالک ۔ اس روایت میں موجودہ وقت کے اس اہم مسکلہ سے عث ہے ، جو بخل اسلامی حکومت تمنیخ زمینداری اور جا گیر داری کا مدار ہے۔ چو تکہ یہ روایت مؤطا میں بھی اسی طرح منقول ہے ، بدیں سبب اس کا ترجمہ اس سے نقل (فی المعنی) کیا جاتا ہے۔

حعرت عمره من الخطاب عامل ساخت آزاد کرده را ازال خود گفته می شود او را هنی رحمی ( بیجنی چراه گاه)۔

پس گفت اے ہنی ابتد کن بازوئے خود رااز ایذائے مر دمان وہترس از دعائے مظلوم ۔ پس ہر آئینہ دعا قبول کر دوشدہ است۔

(الف)واخل كن صاحب كله خور در ااز شتران

(ب)وصاحبورمه خوروراازيزمائ

(ج)ودوردارمر اازشتران پسر عفان وپسر عوف

پس ہر دو را اگر ہلاک شوند شتران ایٹان بازگر دند بسو ہے مدینہ ، بسوئے زراعت و خرمانیاں۔

وه بر آئینه صاحب کله خورد ورمه خورد آگر بلاک شود مواشی ایتال بیارد پیش من فرز ندان خود را، پس بحوید، یامیر المومنین! آیاترک کنندهٔ ایتانم من! "پدر نیست ترا"۔ (یه عرفی زبان میں کلمه "لا ابا لك" كاتر جمه ہے، بیارکی و شنام) پس آب و كیاه

آسان تراست نزد یک من از زرو نقره!

وتتم خدا ہر آئینہ مر دہاں گمان می کنند کہ من ظلم کروہ ام پر ایشال در معین کردن حمی و منع کردن مر دہان ازوے ہر آئینہ ایں موضعہائے شرہائے الیشال است، قال کردہ یو د ند پر ال در جاہلیت واسلام آور دند پر آل در دولت اسلام، فتم بذات بالا کہ نفس من در دست اوست آگر نبودے مواشی کہ سوار می کنم پر ال در راہ خدا تعالی حمی نفس من در دست اوست آگر نبودے مواشی کہ سوار می کنم پر ال در راہ خدا تعالی حمی نفس من در دست اسلام بی وجب۔ (منقول از صفی شرح مؤطا، ص 405 موالی میں ان شرح مؤطا، ص 405 موالی میں اور موالی مو

(492) بروایت بنوی – حضرت عمر شنے دوچراگا ہیں سرف لور ربدہ محدود و محصور کرلیں۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ،اس میں وجہ طبیق ہے ، جیسا کہ امام شافی اور جہور کے نزدیک مسلم ہے کہ اگر امام وقت ذاتی منافع کے لئے کوئی اراضی ضبط کرلے تو یہ اس کے لئے حرام ہے ،لیکن بیت المال کے مویشی اور مسلمانوں کی ختہ حالی کی اصلاح کے لئے ایما کرے تو یہ جائز ہے۔ یہی معنی ہیں حدیث مرفوع کے (بعوان قال رسول الله صلی الله علیه وسلم) لا حمیٰ الا لله ولوسوله.

چراگا بیں اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہیں۔

عطائے جاگیر

(493) ہروایت بنوی۔ حضرت عمر نے ایک زمین صورت جاگیر بعضی، موسی کے مرارع ہے سلسل تین سال تک کوئی لگان (یا بوارہ) نہ لیا جائے گا۔ جس میں شرط یہ تھی کہ مزارع ہے سلسل تین سال تک کوئی لگان (یا بوارہ) نہ لیا جائے گا۔ اگر کسی نے ایسا غلام خرید لیا ہوجو خرید ارکا محرم ہے اگر کسی ایسا غلام میں وایت ہو بحر۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر کوئی مخص ایسا غلام (494)

اگر آپ منافع میں مضاربت (دائن اور مدیون دونوں کی حصیۃ واری) فرمادیں تو کیا مضا کفتہ ہے۔ حضرت عمر نے اسے تشکیم کر لیااور تھم دیا کہ منافع کا تصفی بیت المال میں داخل کراد واور نصف حضرت عبداللہ اور عبیداللہ دونوں نے لیا۔

تاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ، مزنی لکھتے ہیں ، امیر المومنین کی منافع میں یہ تقسیم کہ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ، مزنی لکھتے ہیں ، امیر المومنین ) کو دیا جائے ، تواس کی توجیمہ میرے المال اور دیرانان دونوں ( فرزند ان امیر المومنین ) کو دیا جائے ، تواس کی توجیمہ میرے (امام مزنی کے ) نزدیک ہے ہے کہ حضرت عبد اللہ اور عبید اللہ نے بھی یہ فیصلہ بطیب فاطر منظور کرلیا۔

مزارع اور متولی کا پید اوار میں حصہ ( سخم کی مقد اروضع کرنے کے بعد )

(488) ہروایت خاری و بغوی (ہر دو) - امیر المومنین نے مزار عوں کے ساتھ تقسیم پید اوار میں طے کیا کہ فریقین میں ہے جو کوئی تخم ریزی کے لئے جا دے ، دو (پید اوار میں سے کیا کہ فریقین میں ہے جو کوئی تخم ریزی کے لئے جا دی دار پید اوار میں سے کا اس مقد ارکے مساوی غلہ لینے کے بعد بقیہ غلہ میں نصف کا حق دار ، وگا۔ (یہ تخم مزارع اپنیاس سے دےیا متولی اراضی )

مزار عول پر شحنگی

(489) بروایت امام مالک وامام شافعی ٔ -امیر المومنین نے اپنے ایک غلام کو جن کانام بنی تھا، شحنہ مقرر فرمایا۔

### جراگا بیں اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہیں

(490) مروایت انوی - صعب ان جامد سے روایت ہے معت رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لاحمٰی الالله ورسوله الله علیه وسلم قال لاحمٰی الالله ورسوله الله علیه وسلم عند منا، آپ نے فرمایا کہ جراکا بیں الله اور اس کے رسول الله علیه وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جراکا بیں الله اور اس کے رسول (مسلی الله علیه وسلم) کی ملکیت بیں۔

خریدے جو قرامت میں خریدار کامحرم ہے تواسطے خلام آزاد کرنا ہوگا۔

(497) مروایت او بحر - حضرت انس فرمات بین، بهم فادر سیس سخے کے

امیر المومنین عمر فاروق کا ہمیں یہ تھم ملاکہ جن کی تھواروں کے قبضوں پرچاندی کے حصلے ہوں ،انہیں (در ہموں) کے عوض فرو خت نہ کیاجائے۔

نيلامي كاجواز

(498) مروایت او پر - مشام الجراق فرمات میں، امیر المومنین نے میرے بالمواجہ بیت المال میں سے صدقہ کا ایک اونٹ نیا!م کیا۔

(500) مروایت ایو بحر - امیر المومنین نے فرمایا ، اختکار کرنے والا آسر اپنا تمام اندو فت کردومال اور اس کا متافع بھی خیر ات میں اٹادے ، جب بھی وہ بارگذ ہے سبکدوش نہ ہوگا۔

درجواز مضاربت

(503) ہروایت امام شافعیؒ - حضرت عمرؒ نے ایک یمیم کا مال جو آپ کی کفالت میں تھا،اے مضارمت پردیا۔ (تقسیم منافع و نقصان ہردوپر)۔ سواری کے کر ایپر وار کاؤمہ کمال تک ہے؟

(504) بروایت یہ بھی - امیر المونین نے فرمایا کہ جو مخفص جو شے کرایہ پر المونین نے فرمایا کہ جو مخفص جو شے کرایہ پر کیا اور اس سواری پر ذوالحلیفہ کک پہنچ جائے، اب اس پر مقررہ کرایہ واجب ہو کیا اور منان سے دوری ہے۔

شاہ ولی اللہ فرماتے میں ، حضرت عمر کا منتابہ ہے کہ جو کر ایہ اس نے مقرر کر لیا ہے (کر ایہ دار ذراد ور تک اگر اس سواری پر نکل ممیاہے تواب وواس کر ایہ کی پوری

www.besturdubooks.wordpress.com

رقم کاذمہ دار ہو گیا) ای وقت اسے اداکر دینا چاہئے ،اور وہ کراہید دار) صدود معینہ کے اندر تک اس شے کے نصف کاذمہ دار نہیں ،بخر طیکہ وواز خود اس مجھے (سواری) میں لا پرواہی یا تخی نہر تے۔

افآده زمين برقبضه

(505) بروایت امام مالک وامام شافعی ٔ امیر المومنین نے فرمایا کہ جو مخص افتادہ (غیر مزروعہ وغیر مقبوضہ )زمین میں کسی طرح کاشت کا ڈول ڈال دے ،اس میں ای مزارع کاحق کاشت ہے ،دوسرے کا نہیں۔

حواشی

نے یہاں صورت مسئلہ بیہ ہے کہ بائع اور مشتری جب سک اس (مقام) مجلس میں بیٹھ جی سوداوالیس کر نے اور والیس کے دونول مختار جی وجو شی دونول میں سے ایک بادونول وہال سے بعث میں دونوں کا اختیاروالیس ختم ہو حمیار

جے بینی آر "معد" کے بعد دو مجلس کو ختم کر کے ذرا دور بہت جائیں توبیہ تفرق ہوالور تغرق سے تبلی دونوں میں سے کوئی یادونوں مع معے کر دیں توبیہ خیار ہوا۔

نے یے عنوان مسلی شرح موالے تقل کیا کیا گیا ہے ، از باب یعوم بیع الطعام بجنب

ه منقول از معنی باب مندر چه ما شید نمبر 3.

ق مثل جب سکدزر فالص یا سیم فالص میں ایک تولدون میں ہو توان کے موض میں ایک تولدون میں ہو توان کے موض میں ایک بن آرز نالص و سیم فالص خرید کیا جائے تب توجع جائز ہے ،اور آر دونوں ( سکد اور ڈلی) کے وزن میں کی میشی ہو جائے تب بین نا جائز ہوگی۔

ف ابقاد المجد مرمہ ہے مسلمان جدید فقد کی تدوین پر مانس میں اگر ایسا ممکن ہو توانسیں اس میں میں میں میں میں ہو توانسیں اس میں کے اندر میچ کا توکیا اس میں کے مسائل پر بھی تو در کرنی جا ہے کہ موجود ودور میں بیاو فرعت کے اندر میچ کا توکیا انکر

خریدار کے ہاتھ میں ایک حبہ تک نمیں ہوتا۔ اگر ایسے جنتوات جو احادیث مرفور پر جن ہیں کو مضبوط بکڑا جائے تو ایک طرف موجودہ طریق تجارت کے تمام نظام ایسے مسلمانوں کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے کین اگر ان آثار واحادیث کو چھوڑ دیا جائے تو اور مشکل ہے۔ بیننا مناویللا آنا نو ال می المعصنین (یوسف: 36)

ت ظاہر ہے کہ متم (1) کے سواہتیہ طریق تباولداس دور میں تقریباً فتم ہو چکے ہیں۔ (لیمنی غلے سے غلے کا تبادلہ کمیں شمیں رہا) اب مرف نمبر (1) نے جو صورت اختیار کرر کی ہے ، دو علائے عصر کے لئے غور طلب ہے۔

- ق مسى جنس كى پيداوار (فصل) سے على مدهنى ير سودار لينا۔
- ق ایعنی داندایی شکل اختیار کرلے ،اس کے کدرے پن سے غرض سیں۔

الله الكن اس شرط من مجراك شرط الين غلام كالك كى اجازت بدار وطان ير غلام كى خريد و فروخت كا معامله تو خارج از حد به تاجم يد روايت بنوز فا كده ب خالى نيس مثلا الك مكان فروخت كيا معامله تو خارج از حد به تاجم يد روايت بنوز فا كده ب خالى نيس مثلا الك مكان فروخت كيا ميا ، جس مي دو تهم كاسامان ب (1) خالعتا منقول يعنى بحس ، چنك ، ظروف و فير و (2) تقريباً فير منقوله جيم يائى كے عل ، وه بحس أور المارى جود يوار مي بيره فيره - جب بيع بو كى تودوسرى نوع مكان مي شامل بوكى ليكن فتم اول ك لئے خريد اراكر الى طرف ب والحل ميع ند كرا سكے تواس كا خن ند بوگا۔

لله امام طاری کی محت **کاامتراف ان کی منجے میں منتول** ہوئے پر منتزم نہیں، خارج از منج طاری بھی ہے۔

قله مبیج کی موجودگی کو ان دنول "حاضر مال" کما جاتا ہے اور خرید و فروخت پر اسلام کی پائدیاں بھی حضر ات کے ذوق پر قدر ہے بار ہیں ، نیکن "حاضر مال" کے مفتود ہوئے پر جو قباحتیں ہیں ، آج ان کا تذکر وعام ہے۔ ایجٹ نمونہ میں بچھ و کھاتے ہیں ، پارسل میں بچھ انگاہے باعد بھی او قات اُدھر پوری پینگی رقم عائب اور إو حر د کان میں وہ شے نہ آئے ہے د کان کی ساکھ خطر و میں ایکر "حاضر مال" کی خرید و فروخت میں کو کی غل و غش نمیں۔ "حاضر مال" کی خرید و فروخت میں کو کی غل و غش نمیں۔

قلم لین اگر کنیز ام الولد کے در جہ تک پہنچ کی (حالمہ ہو گئی) و آپ اے بیع نہ کر تیس کے۔ علم احکارے ، انسان اور موسی کے کمانے کی چیزیں ذخیر ہ کرنے کے بعد ان کی فرو محل مند کر دینا، اس لا کی میں کفرخ اور برد ہو جائے۔ فقماء نے صرف انمی دو تھی ول "وور ہدایہ آور دہ کہ احتکار کر وہ است درا قوات آو می و بہائم "۔ (مصنی باب النبی عن الاحتکار) کواحتکام میں تعمور فرمایا ہے۔ مگر موجود وہ دور میں اسلامی حکومت کو اس لفظ کے مفہوم میں پوری ہیم کر ناچا ہے۔ کیو فکہ عمد عملی سلف اور زمان کا کی پید اوار ول میں کوئی نبست ہی شمیں اور نہ دونوں زمانوں کی ضرور بات میں کوئی تناسب۔ کی سال سے پبلک کو نفع اندوزی کے لا بی میں ہر قتم کی چیزوں میں احتکار کی عاوت پر گئی ہے جس کی سال سے پبلک کو نفع اندوزی کے لا بی میں ہر قتم کی چیزوں میں احتکار کی عاوت پر گئی ہے جس سے عوام بے حد پریثان رہنے ہیں۔ لنذااحتکار کی تحریف میں "اقوات" کی جائے "اسباب" ہونا جائے۔ یعنی پارچات ولو ہااور لکڑی وغیر ہ، ضروریات زندگی کی ہر آیک شے تک، ورنہ یہ منافع اندوز کمی چین نہ لینے ویں سے۔

قلہ مثلانک مخص پر چندا شخاص کا قرض ہے تمرید یون کامال قرض کی مجموعی قبت ہے کم ہے۔ ہے،اس صورت میں ہر قرض خواہ کی رقم کے تناسب سے اسے حصد ملے گا۔ علی از مصفیٰ۔

15 وهو من كبار اصحاب الشافعي معدود في المجتهدين المنتسبين وعدهم بعضم مجتهداً مستقلاً. وهو اسماعيل بن يحيى بن اسماعيل بن عمرو بن اسحاق بن ابراهيم المعزني المصرى تلميذ الامام الشافعي. والمزني نسبة الى مزينة توفي رحمه الله في شوال ٢٦٤ه. (فيم از التحليقات السنيه على الفوائد البهيّة ورتز جمدا يمرش ممالمداء بعثم الله في شوال ٢٦٤ه. (فيم از التحليقات السنيه على الفوائد البهيّة ورتز جمدا يمرش ممالمداء بعثم الله في الماله المحالة المحالة عمدالي قريم كلي).

الله والم معنیش آنست که لا حمیٰ الا لله ولوسوله معنیش آنست که لا حبی الا لبیت العال....." (معمل ازمعنی میاب الحم)

امر المونین عرن الخطاب نے غلام ہی (نامی) کو دینے کی چراگاہ ر شحنہ ماکر متعین کیالورانہیں ہولیات دیں

(1) اے منی ! عوام کی ایزاء وہی ہے خود کوروکنا اور مظلوم کی بددعا ہے ڈرنا کہ وہ فلس م

(2) شترول كا كله مو يا بحريول كاريوز ، جو كسى اميريا غريب كاكيول نه مو ، چه اكاه ميل

ج نے ہے ندرو کنا۔

(3) عنان بن عفان اور عبد الرحمٰن بن عوف ونون من سے سی کو به موقع نه و بنالور نه کسی چموٹے ریو (والوں کو کہ وہ جھے سے شکایت کریں کہ (اس) جرافکا ایس ان کے موبیقی ج نے سے روک ویئے میں یہ اگر ان کے موبیقی کموک سے مرنے کئے تو یہ لوٹ انہیں کھیتوں اور با غوال میں باتک ویں میں جتی کہ انسانوں کی دونوں غذائی (غلہ و خرما) جانوروں کے شکم میں جلی جائیں گئے۔ یہ باتک ویں اگر چھوٹے طبتوں کے ریوڑ چراکاہ میں آئے سے بنادیئے گئے تو یہ لوٹ ایس ایک اور اسے بال

(4) الر چھوتے طبعول کے ریوز چراکاہ عیں اے سے بنادیے سے تو یہ لو اسے بال چہال چوں سمیت میرے سر چڑھیں مے کہ امیر المومنین! ہم کیا کریں؟ اور چوں کا پیٹ کیے پالیں، کیا میں ان کی زبوں حالی د کھے سکوں گا۔ اے ہتی! تیم ساپ پر موت آ جائے، میرے نزد یک انہیں چراکاہ سے گھاس اور یائی دیتا آسان ہے میت المال کے ذرونقد سے۔

فتم خدا اِاگرتم نے ذرابر ایر بے اعتبائی برتی، تواہل مدید جھ پربدگانی کریں ہے کہ اول تو ان کی چراگاہ کو سرکاری تحویل میں لے کران برظلم کیا، دوسر بان کے مویش وبال سے بعواد ئے۔
ان کی چراگاہ کو سرکاری تحویل میں لے کران برظلم کیا، دوسر بان کے مویش وبال سے بعواد ئے۔
میں تنکیم کرتا ہوں کہ چراگاہ کی بیاز مین ان کے شر کے سوان میں شامل ہے جس کی حفاظت کے لئے یہ لوگ اسلام لانے سے قبل اور قبول اسلام کے بعد دونوں حالتوں میں حملہ توروں سے لڑتے رہے۔
ان تے رہے۔

ود ائے الک جان عمر ، اگر میں المال کے مولٹی اس کٹر ت نے ہوئے کہ ان کے بغیر جماد میں چارہ کار نمیں تو میں راو خدامی ان کی اراضی میں ہے ایک باشت زمین تک منبط کر کے اسے جماد کاہ نسمنادیتا۔

ایناً۔ میچ خاری میں یہ روایت کاب الجماد باب اذا اسلم قوم فی دار الحوب ولهم مال و ارضون فهی لهم "میں ہے ، جس کی شرح میں مافظ ان جر قرائے میں کہ "جو نی حضرت عرقے نے اراضی حی خلافت منبط قرمائی "(ان عمو اتاہ رجل من اهل البادیة فقال یا امیر المعومنین بلادنا قاتلنا علیہ فی الجاهلیہ واسلمنا علیہا فی الاسلام تم تحمی علینا فجعل عمر ینفع و یفتل شاویه . حضرت عرقے حضور ایک بدوی عرض گزار ہوا،ا ایس المومنین ایم نے ان استی ل اور زمینول کے لئے جالمیت اوراسلام دونوں عمدول میں تالفول سے جنگیں لایں مراس مرکاری شحول میں سے لیا؟ حضرت عرقیہ من کر (زبان سے قو چکونہ بیا کے اس جراکا می خول پر اگر ہوا، کی دعش سے کرائے ہو چکول پر اور دینے کے ،جواسیات کی دلیل ہے کہ اس چراکاہ کی ذمین

وقعی ابقاظ۔ مو کف رسالہ شاہ ولی اللہ صاحب نے (اس) "ستاب الموہ ع" میں روایت نمبر 495 کے بعد ای میں مندر جہ ذیل ایواب سمود نے ہیں۔ ہید ، مکا تبت ، شفعہ ، وقف ، لقط۔ تمر راقم مترجم نے ذیل میں تکھے ہوئے ایواب خمسہ ، ستاب الموہ ع سے نکال کر ملیحدہ ملیحدہ صبط کر رقم مترجم نے ذیل میں تکھے ہوئے ایواب خمسہ ، ستاب الموہ ع سے نکال کر ملیحدہ ملیحدہ صبط کر رئے ہیں اور اصل ساب (عربی) میں ان ایواب (خمسہ ) کی روایات مندر جہ ذیل نمبرول پر ہیں اس کے ہیں اور اصل ساب الموہ ع کی بھر ایعنی 497،503،500،498،497 کے بعد العینی 505د 503،500،498،497 کے بعد العینی 505د 503،500،498،497 کے بعد العین 505د 503،500،498 کے بعد العین 505د 503،500 کے بعد آلیس 505د 503،500 کے بعد

-1508،495 مثاب البية

-502.501.496=- KIL

كتاب الشفعه 506-

س اب الوقف 507<sub>-</sub>

-511.510.509.499 JUL 0

افعہ مثلات شرح کرایے پر معالف سے لیا گیا، جس پر سوار کو عدب تک جانا ہے۔ اب آکر حد ب کے اندر شرح پر کوئی عارضہ حتی کہ موت بھی وار د ہو جائے تو کرایے داراس کی ذمہ داری ہے ہر ک ہے ، انگین آگر کرایے ، ار معید عدا تو یعنی ہے آئے نکل کیا در شد پر مثلا موت دار د ہو مخی تو کرایے داراس کی قیت گاذمہ دارے اور اصطلاع میں یہ 'مراباطعان'' سے تعبیر ہے۔

المب

### كتاب الهبه

جے ہبہ کیا گیا ہو،اگروہ اس پر قبضہ نہ کرے ؟

(495) بروایت او بر - حضرت او بر اور حضرت عمر ف فرمایا که جس ۔ مخص کے لئے ہبہ کیا گیا ہے اور اس مخص نے اس پر قبضہ نہیں کیا تو یہ ہبہ منسوخ ہے۔ اور کون ساہبہ واپس کیاجاسکتاہے؟

(508) بروایت امام مالک وامام شافعی ٔ-امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دوقتم كے ہے والی نبیں كئے جا محتے۔الك وہ ہمہ جور حم كے كى رشتہ دار كوديا جائے ، دوسر ا وه بهه جو صدقه محض من دياجائے۔

تكرايك اور قتم كا بهه ہے جو واپس ليا جاسكتا ہے ، يعنی جو تسى كو اكرا ما پیش كرے أكر چداس ميں بھي نيت ثواب بي كي جوك

الله حم الث من ایک اطافت ی ہے ، جے شاہ صاحب نے مصلی ( شرح موطا) میں ذرابسط ك ساته و بسيايا ب-آب اع معنى عن مطال روايت (مندرج منن نبر 508) آناب العوع ماب الرجوع في الهبة والهبة بشوط التواب من لائت بير - فرمات بين : مترجم كوي تمليك بلا موض چند حمم ی باشد آگر مختاج رابر اے اواب اخرت داد ، صدق است و آگر نقل کرد بسوے مکان موجوب له جهده اكرام لو، جديداست مواكر مبس كردامل شےرا وصد قد كرد منافع لورا وقف است .



### كتاب المكاتب

(آقالور غلام کاوہ معاہدہ جس کی شکیل غلام کوآزاد منادے ،اس میں تحریری اور زبانی معاہدے دونوں کیسال ہیں)

(496) ہروایت ابو بحر - امیر المومنین عمر یک عمد میں ایک آقانے اپنے غلام کے ساتھ شرائط مکا تبت میں یہ شرط کی کداگر غلام اپنے عوض میں دودوسرے غلام آقا کے حوالے کر دے تو یہ آزاد ہے ، محرکسی در جہ پر آکر غلام اور آقا دونوں میں اختلاف ہو گیا تو مقد مہ امیر المومنین کے حضور پہنچا۔ جس میں آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اگر غلام مقررہ شرط کے مطابق عمل نہ کرے توبد ستورا پنے آقاکا غلام ہے۔ آگر غلام مقررہ شرط کے مطابق عمل نہ کرے توبد ستورا پنے آقاکا غلام ہے۔ (501) ہروایت امام شافعی ۔ حضرت انس نے اپنے غلام کے ساتھ

مكاتبت ميں مندر جه ذيل شرائط طے فرمائميں

نالام کے ذیعے ، جس کے عوض میں وہ آزاد کر دیا جائے گا

(1) اتنی رقم

(2) اتن مشطول میں

(3) اس قدرمه ت ادانیکی

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ، امام یہ تی روایت اسباب میں لائے ہیں۔ باب افا اللہ فرماتے ہیں ، امام یہ تی ہے دوایت اسباب میں لائے ہیں۔ باب افا اتفاد حقد قبل محله ولا ضور علیه (در مسئلہ که جب کوئی شخص اپناؤمہ وقت سے قبل اداکر دے تواس پر کوئی ضرر نہیں)

معاہدہ میں حلت وحر مت کااحر ام

(502) بروایت پہلی - امیر المومنین عمر فاروق " نے حضرت او مویٰ اشعریؓ (عامل بھر ہ) کی طرف ایک فرمان میں لکھا کہ مسلمانوں کے در میان ایس صلح جائزہے جس میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام کے در جہ تک نہ لے جایاجائے۔



### كتاب الشفعه

(506) ہر وایت امام مالک وشافی - عمد امیرالمومنین میں ضحاک (بن خلیفہ)

نے اپنے تالاب سے جو مدینہ منورہ کے قریب ہے ، اپنی اراضی کے لئے کلابہ نکالناچاہا،
گریہ نالی (کلابہ) حضرت محمد بن مسلمہ کی اراضی میں سے گزرنا تھی اور انہوں نے اس
کی اجازت نہ دی۔ ضحاک یہ محالمہ امیر المومنین کی خدمت میں لے آئے۔ گر آپ کے
سمجھانے پر بھی محمد بن مسلمہ راضی نہ ہوئے۔ حضرت عمر شنے ان (محمد) سے فرمایا آخر
آپ اپنے بھائی کی الیم منفعت میں کیوں مانع ہیں جس ہے آپ کو اتنا فائدہ تو ہے کہ بھی
کیمارآپ بھی اس میں سے پانی استعمال کر سمیں گے ؟ اور آپ کا اس میں نقصان تو ہے ، ی
نمیں سے گر محمد بن مسلمہ انکار ہی پر اڑے رہے۔ حضرت عمر شنے آخری فیصلہ یہ فرمایا
کہ ضحاک اپناکلابہ ضرور نکالیں کے خواہوہ تمہارے شکم پر سے گزرے۔



## كتاب الوقف

(507) بروایت امام ثنافعیّ-

عن ابن عمران عمر قال يارسول الله انى إصبت من خيبر مالاً مالم اصب مالاً قط اعجب الى واعظم عندى منه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست اصله وسبّلت ثمره .

حضرت عبداللہ من عرق ہے دوایت ہے، امیر المونین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا کہ جوز مین مجھے خیبر ہے حصہ میں ملی ہے، آج تک نہ تواس قدر منفعت کی کوئی شے مجھے میسر ہوئی، نہ اتنی مر غوب اور نہ اس افراط ہے۔

یہ من کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (اے عمر اُ) اگر تم چاہو تو اصل اراضی اپنی ملک رہنے دواور اس کی پیداوار و ثمر ہوغیرہ فی سبیل اللہ وقف کر دو۔

اس پر حضر ت عمر ہے یہ اراضی مندر جہ ذیل حدود پروقف کروی۔

اس پر حضر ت عمر ہے یہ اراضی مندر جہ ذیل حدود پروقف کروی۔

(1) اصل اراضی نہ تو ہی جوگ (2) نہ ہیہ ہوگ (3) اور نہ ترکہ میں تقسیم

كتاب الوقف

ہو گی اور اس کی آمدنی ان مدول میں خرج کی جائے گی

(5)مهمانوں کی ضیافت میں (6)متولی اراضی کی ضروریات میں

(7) متولی کے ان دوستوں کے محفل میں جو توانگرنہ ہوں۔ نمبر 7 کے دوسرے الفاظ یہ

ہیں کہ ان دوستوں کے پھل ، میں جواس مال کو جمع نہ کر رکھیں ( بعنی وہ مالدار نہ ہوں )۔



### كتاب اللقطه

معمولی خور دونوش کے کھل وغیرہ

(499) بروایت ابو بحر - حضرت عمرٌ فرمات که اگر تمهارا گزر کسی نخلتان میں ہے ہو تو گرے ہوئے خر مول میں ہے تھوڑے بہت کھالو مگر دامن بھر کرلے جانے کا قصد مت کرو۔

#### بيش قيمت افتاده مال

(509) بروایت امام مالک و شافعی - حضرت بدرجھنی شام کی طرف جاتے ہوئے ایک مقام پر قیام پذیر ہوئے، جہال انہیں ایک ہمیانی ملی، جس میں سے80 یتار نکلے۔وہ جب مدینہ لوٹے تو حضرت عمر ﷺ اس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا ،اے بدد! مساجد کے دروازوں پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے رہو اور اً کر کوئی شخص ملک شام جاتا ہوا نظرائے، تواس ہے تذکرہ کر دو۔اگر ایک سال تک اس کادعویدار نہ ملے تو پھر ہیہ تھیلی تمہارامال ہے(اس میں دوسری روایت کے الفاظ یہ بیں) كه أكرتم اعلان كرتے رہو گے تواصل مالك لے جائے گا ،ورنہ بيہ تمهار امال

موگا،اورائ بدر!رسول الله صلی الله علیه وسلم کے انگری کی محم دیا ہے۔ افقطہ جس کی حفاظت میں کچھ خرج بھی ہوتا ہو ماموں کا ہو تا ہو

(510) بروایت امام مالک - حضرت عمر کے زمانہ میں اگر کسی الوگا کھ شدہ شتر مل جاتا تو اسے پانے والا اس کے دودھ سے مستفیض ہوتا۔ اگر وہ شتر نر ہے تو اس سے چہ کشی کا کام لیتالیکن سواری اوربار کشی کے لئے انہیں استعمال نہ کیا جاتا۔

جب حضرت عثمان گا دور شروع ہوا توآپ نے ایسے شتروں کے اعلان کا فرمان جاری کردیا۔ لیکن اگران گامالک آجا تا توشتر کی جگہ اے قیمت دی جاتی۔

(511) مروایت امام مالک وشافعی - پوسلیم کے ایک مخص سنین بن او جیلہ کو کسی راستہ میں ایک شیر خوار چے پڑا ہوا نظر آیا، جے اٹھا کروہ حضر ت عمر کے حضور لے آئے۔ امیر المومنین نے ان سے جواب طلب کیا کہ آپ نے اے وہاں سے کیوں اٹھایا؟ سنین نے عرض کیا، چے مربی نہ جائے اس لئے میں اسے اٹھا لایا ہوں۔

اس وقت سنن کے محلّہ کا ایک سربر او بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے عرض کیا،
اے امیر المومنین اسنین مردِ کلوہے۔ حضرت عرشے نے مایا تم اس کی شادت دیتے ہو؟
سربر اونے کہا، جی ہاں! امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ اے سنین!آپ اے اپنیا س
بی رکھنے۔ یہ چہ آزاد ہے۔ اس کے مصارف خوراک بیت المال ہے دیئے جا کیں گے
مگراس کی ولاء آپ کے ذہے ہے۔ ہے

حواشي

له یمال ولاء کے معنی حفاظت اور پرورش کے ہیں۔

www.besturdubooks.wordpress.com



فقه عمرٌ

## كتابالنكاح

نکاح کرنے کی تاکید

(512) بروایت ابو بحر -امیر المومنین نے ایک ایسے مخص سے جو نکاح سے گریز کر تاتھا، فرمایاتم نامر د ہویا فاسق (جو نکاح سے بھاگتے ہو)۔ تزوج کی تو نگری کا پیش خیمہ ہے

(513) بروایت ابو بحر – حضرت عمرٌ فرماتے ، نکاح کرنے کے بعد تو نگری کاانتظار کرو۔

(514) بروایت امام شافی - امیر المومنین فرماتے ہیں، ہیں اس مخص سے زیادہ دُون ہمت کی کو نہیں ہا تا، جواس آیت کے بعد بھی منا کت کی ہمت نہ کرے:
واَنْکِحُواْ الْاَیَامٰی مِنْکُمْ واَلْصَّالِحِیْنَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَاِمَاءِ کُمْ د اِنْ یَکُونُواْ فَقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فَضَلِهِ د واللّهُ واسِعٌ عَلِیْمٌ (النور: 32)
یکونُواْ فَقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فَضَلِهِ د واللّهُ واسِعٌ عَلِیْمٌ (النور: 32)
اے مومنوا بے شوہرکی عور توں اور این غلام اور کنیروں کا نکاح

كتاب النكات

فقه عمرٌ

کر دو۔ اگریہ لوگ تک دست بھی ہیں تو نکاح کی بلکھت سے اللہ تعالی اسمیں تو تمرکر دو۔ اگریہ لوگ تعالی اسمیں تو تمرکر دے دالا جانے دالا ہے۔ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کشائش کرنے دالا جانے دالا ہے۔ ایک کنیز ول کے لئے بھی اجھے بر تلاش کرو

(515) ہروایت ابو بحر - جناب عمرٌ فرماتے کہ اپی کنیزوں کو بد صورت اور حقیر مردوں کے بیاند کرتی ہیں۔ حقیر مردوں کے بیلے نہ باندھ دو۔ وہ بھی تمہاری طرح اجھے ساتھی پیند کرتی ہیں۔ باکرہ عور تول کی برتری باکرہ عور تول کی برتری

(516) بروایت ابو بحر - امیر المومنین نے فرمایا کہ مناکحت کے وقت باکرہ عور تول کوتر ہے دو۔ ان کی رفاقت میں لطف ہے اور وہ اولادوالی بینے میں دیر نمیں کرتیں۔ اور معمولی می شے پر خوش ہو سکتی ہیں۔

جا ہلیت اور اسلام دونوں حالتوں میں نکاح بکسال مفید ہے

(517) بروایت ابو بحر - حضرت عمرٌ بن الخطاب نے فرمایا کہ رسوم جاہلیت میں سے اب تک میرے اندریہ عادت باقی رہ گئی ہے کہ میں اپنایا کسی اور مخص کا نکاح کرتے وقت عورت کے حسب ونسب کی جانچ میں نہیں پڑجاتا۔

كفوميں تزوج

(518) بروایت او بحر - حضرت عمر یے فرمایا کہ میں اشراف کی بیروں کو تا کید کر تا ہوں کہ وہ اسپنے اپنے کفو میں اپنے لئے شوہر تلاش کریں۔
ثاوہ لی اللہ فرماتے ہیں ، تطبیق بین الروایتین ( نمبر 517 و 518) ہے کہ کفارت (پاس کفو) عورت اور اس کے خاندان کا حق ہے ، جے اگر وہ از خود کی دینی مصلحت کے لئے ترک کردیں تویہ ان کی خوفی ہے یہ

اجاز تولی کے بغیر نکاح ناجائز اور امام کواس سے منتے کاحق ہے

(519) ایک عورت جس نے اِذنِ ولی کے بغیر اپنا نکاح مرکز المیاتھا، امیر المومنين عمر فاروق" نے اس كا نكاح (اپنے تھم سے) فتح كرديا۔

(520) بروايت الوبحر - امير المومنين في فرماياكه اذن ولى في بغير نكاح

(521) بروایت ابو بحر - حضرت عمر نے فرمایا کہ کوئی عورت اینے ولی کے بغیر نکاح نه کریے ، مگر جس عورت کا کوئی ولی نه ہو وہ سلطان وفت ( لیعنی سلطان یا اس سلطان کے مجازو مختار) کی اجازت ہے نکاح کرے ،ورندان دونوں صور تول میں سے سی ایک کے بغیر ایک عورت کے دس نکاح بھی نا قابل تسلیم ہول گے۔

نکاح میں گواہوں کی نوعیت

(522) بروایت ابوبحر -امیر المومنین کے حضور ایک حاملہ عورت کامعاملہ بیش ہوا۔اس نے مفائی میں بیان دیا کہ فلال نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے۔جب وہ مرو ما ضر کیا گیا اور اس سے نکاح کے مواہ ہو چھے گئے تو اس نے صرف اپنی والدہ اور اپنی ہمشیرہ دو کو گواہوں میں بتایا (ولی نکاح کے بغیر بیہ نکاح کیا گیا تھا) مگر حضرت عمر انے بیہ نکاح فتح کر دیااور فرمایا کہ نکاح میں ولی کی شرط ضروری ہے اور ان میں سے کسی ج حدزنا

(523) بروایت ابو بحر -ایک پرداؤمیں بہت سے مسافر اترے-ان میں سے ا کی بدو عورت نے دوسرے مردے نکاح کرلیااور قافلہ ہی میں سے ایک اجنبی شخص کو اپناولی بھی مقرر کر لیا۔ جب حضرت عمر چکوبیہ معلوم ہوا تو آپ نے شوہر اور اس کی ہوی دونوں کو دُر ہے لکواکران میں تغریق کرادی۔

## ولی کے بغیر نکاح کرنےوالی عورت زائی سے

(524) بروایت او بحر - عمد امیر المومنین میں آلیک مورت نے ولی اور گواہوں کے بغیر نکاح کرلیائی جب آپ کو معلوم ہوا تو عامل صوبہ کو لکھا کہ اس مورت کو سے کو سور ڈرے لگا کے (اور نکاح شیخ کرد بیجئے) اور تمام مقبوضات میں یہ تحریری فرمان بھیا کہ جو عورت ولی کے بغیر نکاح کرے ،اے ذانیہ قرار دیاجائے۔

یہ بیتم او کیوں کے نکاح بران کا اون ضروری ہے۔

یہ بیتم او کیوں کے نکاح بران کا اون ضروری ہے۔

(525) ہروایت او بحر - حضرت عمر فرماتے کہ بیٹم لڑکیوں ہے ان کی شادی کے وقت دریافت کر لیا کرو۔ اگر وہ (اپنے ہونے والے شوہر کا نام من کر) فاموش تو یہ فاموش ان کی رضامندی ہے۔ فاموش ولی نہ ہو گی ولی نہ ہو گی۔ جبکہ کوئی ولی نہ ہو

(1)اس کے ولی کی اجازت ہے۔

(2) اگرولی نہ ہو تواس کے خاندان میں ہے کی معتبر مرد کے اذا ہے۔

(3) اگرید دونول صورتی مفتود ہول توامام دفت یاس کے مجاز کے اذان ہے۔

## عقد منا کحت پر دو گواه کون ہوں ؟

(527) بروایت امام مالک و امام شافعی – امیر المومنین کے حضور ایک مقدمہ آیا، جس میں عقد مناکحت میں ایک مرواور ایک عورت دو کواہ تھے۔ آپ نے فرمایا یک تو عقد "افدان" (چوری چھیے کا نکاح) ہے، میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔

اگریہ اس طریقے کی بجائے دوسری طرح میرے سامنے آتا، تو پیش دونول (عورت و مرد) کورجم کرادیتا۔

(528) بروایت امام شافعیؓ -امیر المومنین نے فرمایا کوئی نکاح ولی اور دوہ کی اور دوہ ہے۔ عادل گواہوں کے بغیر شرعی نکاح نہیں قرار دیا جاسکتا۔

یہ روایت نقل کرنے کے بعد امام شافعی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر "ہے جو روایت بواسط " حجاج بن ارطاق عن عطاء عن عمر "منقول ہے کہ حضر ت امیر المومنین نے نکاح میں ایک مر د کے ساتھ دو عور توں کی شمادت کی اجازت فرمادی، تویہ روایت "منقطعی" ہے، کیونکہ اس میں حجاج کی وجہ ہے روایت پر جحت قائم نہیں ہو سکت۔ مر داور عور ت کا تخلیہ ، جبکہ دونوں کا باہم تعلق از دواج نہ ہو

(529) بروانیت امام شافعی وامام احمد - امیر المومنین نے جابیہ کے خطبہ میں رید بھی فرمایا کہ جس عورت اور مرد کا باہم تعلق از دواج نہ ہو، وہ تخلیہ نہ کریں کہ مبادا شیطان انہیں بہکا دے۔

(530) ہروایت ابو بحر - امیر المومنین نے فرمایا کہ کسی عورت ہے اس کے تخلیہ میں اس کے محرم کے سوادو سر امر داس کے ہاں نہ جائے۔ عرض کیا گیا کہ اگر عورت کے شوہر کا بھائی ہو، فرمایا یہ (دیور) تو عورت کی موت ہے۔ مسلمہ اور غیر مسلمہ دونوں کا یکجا جمام میں عسل کرنا

(531) مروایت پہنتی "-حضرت عمر " ہے ہمیں یہ روایت ملی ہے کہ آپ نے ابو عبیدہ بن الجراح (عامل عراق) کی طرف ایک فرمان میں تحریر فرمایا:

دوم میں یہ بہنچے سریو سے میں مدر مسلس نے مسلس دوم

" مجھے جو ریہ اطلاع کینچی ہے کہ آپ کے صوبہ میں مسلمہ اورغیر مسلمہ (اہل کتاب) دونوں طبقوں کی ہیریاں میں جا حمام میں عنسل کرتی ہیں، تو اس سے انہیں (مسلمات کو) منع کرد بیجئے اور محالت مجبوری الیکے وقت میں دونوں کے در میان پردوں کا تظام کراد بیجئے۔

سنن چہتی ہی کی دوسری روایت میں اس فرمان کے ساتھ الفاظ بھی شامل سنن چہتی ہی کی دوسری روایت میں اس

میں کہ

"جس عورت کا بمان ابقداور آخرت پرہے،اس کے بیہ شایاں نمیں کہ ایک دوسری عورت کی طرف اس کی بر بنگی میں دیکھے الابامر مجبوری، صرف مومنات میں ایک دوسری کی طرف"۔

آزاد وغلام (مر دوزن بہر دوصنف) کی تزوین کاجواز اور نتیجہ
ازاد وغلام (مر دوزن بہر دوصنف) کی تزوین کاجواز اور نتیجہ
(532) بروایت ابو بر -امیر المومنین فرماتے بی کہ آزاد عورت کا غلام
سے نکاح اور غلام عورت کی آزاد مر دے مناکعت ہے (ان) وونوں کا نصف نصف آزاد

كنيرول ہے مناكحت كى ممانعت

(533) بروایت ایو بحر - حضرت عمر فاروق سنے آزاد مردول کو باندیول

کے ساتھ نکاح کرنے سے منع فرماویا ہے

آزاد غیرمسلمہ ہے مناکحت پر تغریق

(34) روایت او بحر - معترت مذیفه الیمانی (عامل مدائن) نے ایک یہودن ہے نکاح کر لیا۔ اس کی اطلاع پر امیر المومنین نے مذیفه کی طرف تحریری تھم علیحدگی بھیا۔ مذیفه نے جواب میں لکھا:

ان كانت حراما خليت سبيلها .

اکریے نکاح حرام ہے تو میں اسے علیمہ و کردوں ؟

امير المومنين نے دوسرے فرمان ميں بيہ لکھوايا:

اني لا ازعم انها حرام ولكني اخاف ان يغاظوا المومنات منهن .

میں اے حرام نہیں سمجھتا ، گر مجھے بیہ اندیشہ ہے کہ مسلمان عور تیں اسٹی السی السی السی السی السی السی السی میں ا اپنی حق تلفی سمجھ کر خفا ہو ناشر وع کر دیں گی۔

اس روایت کی تشریح

(535) ہروایت امام ابو حنیفہ ۔ حضرت حذیفہ الیمانی نے (مدائن میں)
ایک یبودن سے نکاح کر لیا۔ اس پر امیر المومنین نے انہیں اس سے علیحدگی کا فرمان
بھیجا، توحذیفہ نے جواب میں عرض کیا، کیا کتابیہ عورت سے نکاح حرام ہے ؟ حضرت
عرش نے جواب میں فرمایا :

اعزم عليك ان لا تضع كتابى حتى تخلى سبيلها فانى اخاف ان يقتدئ بك المسلمون فيختاروا نسآء اهل الذمة لجمالهن وكفى بذلك فتنة لنسآء المسلمين.

(اے حذیفہ! میں آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ میرایہ فرمان ہاتھ سے رکھنے سے قبل اس عورت کو خود سے علیحہ ہار جیئے! مجھے خطرہ ہے کہ آپ کے دیکھادیکھی دوسر مسلمان بھی ذمی عور توں کوان کے حسن وجمال کی وجہ سے (مسلمان عور توں پر) ترجیح دینا شروع نذکر دیں اور یہ صورتحال مسلمان عور توں کے لئے ایک فتنہ خامت ہوگ۔ ملک یمین (غلام و کنیز) میں دونوں مال بیٹی کا معاملہ ملک یمین (غلام و کنیز) میں دونوں مال بیٹی کا معاملہ

روایت او بحر - امیر المومنین سے مسئلہ دریافت کیا گیا کہ اگر کنیروں میں باندی بھی ملک میں بو ، اوراس باندی کی بیسی بھی ، تب دونوں کی مقاربت کا کنیروں میں باندی بھی ملک میں بو ، اوراس باندی کی بیسی بھی ، تب دونوں کی مقاربت کا کیامسئلہ ہے ؟ دہنرت عمر نے فرمایا میں ان دونوں کی مقاربت کی اجازت میں دے سکتا۔

(537) ہروائے اور المونی المونی المونی الک صاحب نے یونوی دریافت کیا کہ کنیز اور اس کی بینی دونوں میری ملکیت میں ،اور المحصد دونوں سے دغبت ب، کیا کہ کنیز اور اس کی بینی دونوں میری ملکیت میں ،اور المحصد دونوں سے دغبت ب، کیا میں دونوں کے ساتھ مقارمت کر سکتا ہوں ؟

حضرت عمر شنے فرمایا قرآن مجید کی ایک آیت اس کے جوائیمیں ہے اور دوسری حرمت میں محرمیں اس فعل کے قریب نہیں جاسکتا۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ،اس پر امام ہوی نے اعتراض کیا ہے کہ امیر الموشین کا یہ فرمانا محل نظر ہے ( یعنی فرکور و صدر ) بلت ( سورہ نے کی آیت ) جمع بین الاختین ( اور مال دور بیٹی ہی ای عظم میں ہیں ) ہے مقصود تح یم ہے دور ما ملکت ایسانگم (6:23) ہے مطلوب مومنین کی ستائش ہے کہ وہ اپنی وہ یوں اور کنیزوں کے سواکسی اور طرف آتکہ ہی شیں اٹھاتے ۔۔ اس لئے یہاں حلت و حرمت دونوں ہے حصہ شیں " (ائتی قول البوی)

شاوصاحب كاارشاد! اصل بات يه ب كه آيت "أن تعجمعُوا بين الأختين (27:4) مع تحريم بلرين قياس عامت موتى ب درند دو حقيق بهول كى ايك محريس يود وباش كو محر حرام مو عمق ب رحمت توصرف دونول ك ايك مرد ك ساتھ نكاح يس ب "-

"ای طرح آیہ مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُکُمْ (6:23) ہے تحلیل (طلت) بطریق مے۔۔

"اى طرح آيروالدين هم لِفُرُوجهم حَافِظُونَ ٥ أَلَّا عَلَى أَزُواجهم أَوَ مَا مَلَكَتْ آيْمَانُهُم (8,5:23)

(مومنین اینے سترکی محمداشت میں تممی کوتای نہیں کرتے، بجز اپی

منکوحات یا کنیزوں کے ) ہے۔ پس حضرت عمر نے آن تیجفہ فوا بین الانختین الانختین (27:4) قیاس جلی کابیدارادہ فرمایا کہ "کنیز مال اوربیٹی دونوں سے مقاربت حمل مے "
یعنی انہیں ایک تکاح میں مت رکھو! اور آیہ وَالَّذِیْنْ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونْ وَالِّلَهِمِينِهِ عَلَى اَذْواجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَیْمَانُهُمْ (6,5:23) ہے معلوم ہوا کہ کنیزوں سے وطی جائزہے۔واللہ اعلم"

شوہرا پی شرائط۔سے زیادہ کامستحق نہیں

(538) بروایت ابو بحر - امیر المومنین نے فرمایا، نکاح کے موقع پر عورت سے جوشر ط قرار پاجائے اس کی پائدی (مرد پر) لازم ہے۔ (اس وقت) عبدالرحمٰن بن عنم نے عرض کیا کہ اگر ہم اس وطن کو چھوڑ رہے ہوں، جمال کسی عورت کے ساتھ عقد کیا گیا ہے اور اسے اپنے ہمراہ لانا معسر ہو تب ؟ فرمایا یو قت نکاح جوشر انط طے ہوں،ان پرعمل واجب ہے ہے

شوہر خود پر عائد کر دہ شر انط کا پابند ہے

(539) بروایت او بحر - ایک صاحب نے عقدِ نکاح میں خود پر بے شرط لازم کرلی کہ وہ اس (فی فی) کوخود سے علیحدہ نمیں کریں گے۔ گر شوہر اسے پورانہ کر سکے۔ یہ مقدمہ حضرت عمر سے حضور آیا تو آپ نے فرمایا : المعرأة مع ذوجها ..... بوی کوایے شوہر کے ہمراہ یجار ہے کاحق ہے۔ ب

مهاجرہ بی بی سے بدوی کے نکاح میں ممانعت

(540) ہروایت ابو بحر - زیدین و بہب فرماتے ہیں، امیر المومنین عمر فاروق " نے ہمیں تحریری علم بھیجا کہ کوئی بدوی کسی مهاجرہ کی کی اسپنے نکاح میں نہ لائے۔ كتاب النكاح

فقنه عمرٌ

مباداکسی وقت شوہر اس کی ہجرت کا تواب اس صورت ملال کلف کروے کہ اے اپنے وطن ہی لے جائے۔

شاہ ولی الله فرماتے ہیں کہ اس میں فقهاء کی دو توجہیں ہیں شاہ ولی الله فرماتے ہیں کہ اس میں فقهاء کی دو توجہیں ہیں (1) امام اوزاعی ، امام احمد وامام اسحاق (ہر سه حضر ات) اسے نکاح سے مطلقاً منع فرماتے ہیں۔

(2)امام ابو حنیفہ وامام شافعی کا فتو کی ہے کہ اعرابی اگراینے وطن لو ثناجاہے تو مهاجرہ بیوی کو طلاق دے دے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں اول الذكر (نمبر 1) حضرت عمر كى روايت كے مطابق نياده و قع ہے۔ مطابق زياده و قع ہے۔

غلام اور کنیز کے قواعد از دواج اور عدت

(541) بروایت امام شافی مرالمومنین حضرت عمر فی فتوی دیا که مرد غلام

ایک سے زاکد عور تول کے ساتھ (بیک وقت) نکاح نہ کرے۔ اور اس کی طلاق (تین نمیں) صرف دو ہیں۔ اور کنیز کی عدت دو طهر ہیں (تین نمیں) اور اگر وہ کنیز "ما ہواریت "سیں) صرف دو ہیں۔ اور کنیز کی عدت زیادہ سے زیادہ دو مہینے اور کم از کم ڈیڑھ ماہ ہے۔

میر اہی رہتی ہو تواس کی عدت زیادہ سے زیادہ دو مہینے اور کم از کم ڈیڑھ ماہ ہے۔

(542) بروایت ابو بحر - اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر متفق ہیں کہ کوئی غلام بیک وقت دو سے زائد بیویال نکاح میں ندر کھے۔

ہیں کہ کوئی غلام بیک وقت دو سے زائد بیویال نکاح میں ندر کھے۔

ہیں کہ کوئی غلام بیک وقت دو سے زائد بیویال نکاح میں ندر کھے۔

(543) بروایت امام مالک واہم شافعی ابن المسیب اور سلیمان بن بیار سے

(543) بروایت امام مالک وامام شامی - این اسمیب اور میمان بن بسات مروی ہے کہ جب رشید تنقفی نے اپنی زوجہ (مساق) طلحہ اسدید کو طلاق وی تواس نے مروی ہے کہ جب رشید تنقفی نے اپنی زوجہ (مساق) طلحہ اسدید کو طلاق وی تواس نے اس وراب مرو ہے عقد کر ایا۔ حضر ہے عمر کو اطلاع ہوئی تو آب نے اس وراب مد ہے ایک اور مرو ہے عقد کر ایا۔ حضر ہے عمر کو اطلاع ہوئی تو آب نے اس ور سے اور مرو ہے وی فقی ویا کے دور ہے اور میں میں تعدید کی اللہ کی دور ہے اور سے شو میریم تعدید کی اللہ کی دور ہے اور سے اور سے شو میریم تعدید کی اللہ کا میں کی دور ہے اور سے اللہ میں کی تو آب ہے کہ کو اطلاع کی دور ہے اور سے شو میریم تعدید کی اللہ کی دور ہے کہ کو اور سے شو میریم تعدید کی میں کو دور سے اور سے شو میریم تعدید کی میں کی دور سے اور سے شو میں میں کو دور سے اور سے شوریم کی کو دور سے اور سے شوریم کی دور سے اور سے شوریم کی دور سے اور سے شوریم کی کو دور سے اور سے شوریم کی دور سے اور سے شوریم کی دور سے دور سے اور سے شوریم کی دور سے دور سے

(الف) جو عورت اپنی عدت میں نکاح (ٹانی) گڑھ لے ،اس ذن اور اس کے شوہر دونوں میں تفریق اجب ہے۔ اور یہ بھی و یکھاجائے کہ اگر ان دونوں کی مقارب نمیں ہوئی، توجب یہ عورت اپنی پہلی عدت ختم کر لے ،اس وقت اگر یمی مراد (جس سیس ہوئی، توجب یہ عورت اپنی پہلی عدت خطبہ کرے توان دونوں کا نکاح جائز ہے۔

اس نے دوسر انکاح کر لیاتھا) اس سے خطبہ کرے توان دونوں کا نکاح جائز ہے۔

(ب) اور اگر ان دونوں نے مقاربت کرلی ہے تو یہ عورت تفریق کے بعد اپنی عدت پورے کرے، مگر اب یہ اس (شوہر ٹانی سے) حاصل شدہ طلاق کے بعد اپنی عدت پورے کرے، مگر اب یہ شوہر (ٹانی) بھی بھی اس عورت سے عقد نہیں کر سکتا ۔ (یعنی لا یہ جتمعان ابدا)

شوہر (ٹانی) بھی بھی اس عورت سے عقد تھیں کر سکتا ۔ (لیعنی لا یہ جتمعان ابداً) ائن المسیب فرماتے ہیں کہ اگر شوہر ٹانی نے اس عورت سے مقاربت کرلی ہے تواس پر مہر واجب ہے اس مقاربت ہی کی وجہ ہے۔

ام جہتی ہے ام شافعی "قول قدیم" میں روایت کرتے ہیں لا یہ تمعان ابدا (اب یہ شوہر ٹانی کھی بھی اس عورت سے عقد نہیں کر سکتا) لیکن بعد میں (یعنی قول جدید میں) امام شافعی نے اس فتوی ہے رجوع کر لیا ہے۔ گر الوسفیان ثوری اپنی جامع میں فرماتے ہیں کہ آخر میں حضرت عرش نے بھی لا یہ تمعان ابدا ہے رجوع فرمالیا تھا۔ ولی پر نکاح کے وقت عورت کی ستر ہو شی واجب ہے

(544) ہروایت امام مالک - ایک شخص نے اپنی ہمشیرہ کے لئے ایک صاحب سے خطبہ کرتے ہوئے اسے یہ مجھی ہتا دیا کہ وہ (اس کی ہمشیرہ) میں بھی ملوث ہو چکی ہے۔ حضرت عمر ؓ نے یہ سنا تو اس کے بھائی کو مضروب فرمایا (یابالفاظ روایت ویگر سزا دیاجاہی) اور فرمایا کہ آپ کو ایس خبرہتانے کی کیاضرورت تھی۔

عقدزانيه

(545) بروایت ابو بحر - ایک شخص نے اپنی دختر کا عقد کر دیا مگر اس

فقه عمرٌ سياب النكاح

عورت نے اپنے شوہر سے کما مجھے ڈر ہے کہ میر تی واجہ سے آپ کی خفت نہ ہو، کیو نکہ مجھے سے زناکاار تکاب ہو چکا ہے۔ آخر سے معاملہ امیر المومنین خطورت عمر کے حضور پیش ہوا تو آپ نے خرمایا کیااس نے توبہ نہیں کی ؟اس مخص نے کہا، توبہ تواس سے کرلی ہے۔ فرمایا تب نکاح جائزہے۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جو حضرات نکاح زانیہ کو جائز قرار دیتے ہیں ،ان کے سامنے حضرت عمر شکا بھی فیصلہ ہے ، لیکن سے حمل جائے خود محل نظر ہے۔ کیونکہ مکن ہے ،اس کا زناہینہ سے شامت نہ ہوا ہو اور نہ اس کے موجودہ شوہر ہی نے اسے اس ارتکاب میں ہروقت دیکھا ہو۔ پس اس عورت کی سے حالت پوشیدہ رہی جس سے اصل میں ہرائت یائی گئی۔

اور کی حالت اس زانیہ کی ہے جوبعد میں تائب ہو گئی ہو۔ پس حضرت عمرُّ کے جوازِ فتویٰ کا محل علائے مجوزین عقد کے خلاف ہے۔

يوشيده نكاح

(546) بروایت ابو بحر - ایک مخض خفیہ نکاح کر کے اپنی بوی کے گھر آنے جانے لگا۔ بمسابیہ نے اسے دیکھا توشیہ ہولہ قضیہ امیر المومنین عمر فاروق کے پاس پنچا، اس بمسابیہ نے اصل واقعہ عرض کر دیا۔ حضرت عمر نے مدعاعلیہ سے بوجھا تواس نے بیان میں کہا: "میں نے اس عورت کے ساتھ ایک معمولی حق میں عوض میں عقد کر ایا ہے گر میں نے اسے ظاہر نہیں کیا"۔ حضرت عمر نے فرمایا ،افر کالاح کے گواہ ؟ عرض کیا گواہ عورت ہی کے اقربا ہیں۔امیر المومنین نے فرمایا "اطلاع کرنے والی کو عرض کیا گواہ عورت ہی کے اقربا ہیں۔امیر المومنین نے فرمایا "اطلاع کرنے والی کو حد قذف سے مشتیٰ کیا جائے "اور ان سے فرمایا : اعلان نکاح ضرور کیا کرو،اور عور تول کی عصمت کا خیال رکھو۔

مسنون تقریبات پراظهار خوشی میں شوروشغب کاجواز (547) بروایت ابوبر - ان سیرین فرماتے ہیں، مجھ سے روایت بیان کی گئی کہ امیر المومنین اگر کسی گھر ہے شوروشغب انھتا ہوا بنتے تواسے معیوب سجھتے، لیکن اگریہ شور تقریب ولیمہ یا ختنہ کے موقع پر ہوتا بنتے تو در گزر فرماد ہے۔ د عوت طعام میں منع تفاخر

(548) بروایت بغوی - (روایت کی گئی ہے) کہ امیر المومنین حضرت عمرؓ اور حضرت عثانؓ (ہر دو حضرات) ایک وعوتِ طعام میں شرکت فرمانے کے بعد واپس تشریف لے آئے تو حضرت عمرؓ نے فرمایا :کاش! میں شریک طعام نہ ہوتا! حضرت عثانؓ نے عرض کیا یہ جملہ آپ نے کیوں فرمایا؟ار شاد ہوا، مجھے خطرہ ہے کہ یہ دعوت فخر کے لئے نہ کی گئی ہو۔

تقليل مهر

(زیادت) نے کرو۔ آگر تکثیر (زیادت) مہر میں دنیا کی بھلائی یااس پر تقویٰ کی بنیاد ہوتی تو رزیادت) مہر میں دنیا کی بھلائی یااس پر تقویٰ کی بنیاد ہوتی تو کرنیاد ہوتی تو مسلم نے دیادہ اس کا پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ، حالا نکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ، حالا نکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مربارہ اوقیہ ہے مسلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کے مہر اور خود اپنے حرم کے مهربارہ اوقیہ ہے۔

تقلیل مهر سے تکثیر مهر کی طرف رجوع

(550) بروایت ابو بحر -امیر المومنین نے دو بزار تک مرکی اجاز سے فہر مادی۔

(551) بروایت امام شافعیؓ - محمد بن سیرینؓ ہے مروی ہے کہ ایک صاحب ۔

جن کانام اشعث (ائن قیس) ہے ،ایک دوست کے ساتھ شامل رہنے لگے۔اتفاق ہے ۔

ان کی نظر اینے دوست کی اہلیہ پر پڑ گئی۔اس کے کچھ عرصہ بعد اس بی بی کے شوہر نے

ا کیک سفر میں انتقال کیا تواشعث نے ان سے در خواست عقد کی۔ لی فی نے کہا میرے

مرمیں یہ شرط ہے کہ جس قدر میں معین کروں!اشعث نے اے منظور کر لیا۔لیکن

ابھی تک بی بی ہے مسرکی تعیین بھی نہیں کی تھی کہ اشعث نے انہیں طلاق دے وی۔اب

انہوں نے اس سے مرکادریافت کیا، تونی لی نے اشعث سے ان غلاموں میں سے دوغلام

طلب کے جو انہیں اینے والد کے ترکہ میں ملے تھے۔ اشعث نے کہا، ان دونوں کے

ماسوا کچھ اور لے لو۔ می می نے اٹکار کیا .....اور مقدمہ امیر المومنین کے حضور پیش ہوا۔

اشعث نے عرض کیا اے امیر المومنین! اس معاملے میں مجھ سے تین

لغزشیں ہو کیں۔

(1)جب میں نے انہیں پہلی مرتبہ دیکھا توان کی محبت میرے دل میں ہی

سنى د حضرت عمر في فرمايايد امر تمهارے قابو سے باہر تھا۔

(2) پھر میں نے ان سے عقد کر لیا، اس شرط پر کہ جو میر بیہ خود تجویز کریں۔

(3) میں نے اسمیں طلاق دے دی ان کے مرستعین کرنے ہے قبل۔

امير المومنين نے اپنے فيصلے ميں فرمايا" بيد مسلمان عورت ہے"۔

امام شافعی اس جملہ کہ (بہ مسلمان عورت نے اینی امر أة المسلمین ) کی

تو جیرہ میں فرماتے ہیں کہ مسلمان عور تول کے مہر کے برابر اس کامہر ہوناچاہئے ﷺ
و جیرہ میں فرماتے ہیں کہ مسلمان عور تول کے مہر کے برابر اس کامبر ہوناچاہئے ﷺ
میں فرمایا کہ بالضروراس کی رضامندی کا خیال رکھو۔
مذکورے فرمایا کہ بالضروراس کی رضامندی کا خیال رکھو۔

(553) والصناير وايت او بحر -ان سيرين سے بيالفاظ بھى مروى بيل، امير المومنين نے اشعث سے فرمايا كه اس فى فى كا مر اس عورت كے خاندان كى دوسرى عورت كے خاندان كى دوسرى عورتوں كے مساوى ہے۔ (يعنى مرمثل)۔

(554) بروایت امام مالک وامام شافعی ٔ -امیر المومنین نے فرمایا جونمی عقد کے بعد مر دادر عورت تخلیہ کرلیس، مر د کے ذمہ ممر واجب ہوجا تاہے۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ، امام شافعی کا "فرہب قدیم" میں حضرت عمر کے اس قول پر فتو کی تھا اور وہ فرماتے کہ حضرت عمر جم سے زیادہ کتاب اللہ کو سبھتے تھے ، جس کے مطابق سے امر بعید نہیں کہ آبیہ :

لَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ (237:2) (اے مومنو!اگرتم عقد کے بعد عور تول سے مس کئے بغیر ہی انہیں طلاق دے دو، تم پر کوئی گناہ عائد نہیں ہوتا)

اگر مردیے مس اور تخلیہ سے قبل طلاق کا ارادہ کر لیا ہو، تو بھی اس پر مهر اجب ہے۔

اس کے بعد امام شافعیؓ نے '' ند ہب جدید'' میں رجوع کرتے ہوئے فرمایا کہ بغیر مس مر دیرِ مہر کامل واجب نہیں ہوتا۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ، کیکن میرے نزدیک ظاہر آیہ (ندکورہ ..... مالم تمسوهن .....(237:2)اور فتو کی امیر المومنین میں بایں صورت تطبیق ممکن ہے کہ اس معاملہ میں اگر مردیہ بیان دے کہ میں نے ایک کے ساتھ میں اگر دونوں میں ظاہر کتاب اللہ پر ہوگا، اگرچہ عورت اس (مرد) کے خلاف میں اگر دونوں میں خلوت صحیحہ ہو چک ہے تو عورت کے فتم کھانے کی صورت میں اس کے میں فیصلہ دیا جائے گاور نہ خلوت صحیحہ نہ ہونے کی صورت میں مرد کی فتم کا یقین کیا جائے گااور بظاہر الامر حضرت عمر ہے فتو کی کے میں معنی ہیں۔

# مسائل طلاق

#### تطليقات ثلاثة كالبك طلاق شاربونا

(555) بروایت امام شافعیؓ - این صهبائے حضرت عبداللہ (بن عباسؓ)
سے دریافت کیا، کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عمد صدیقی اور زمانہ فاروقی کے
ابتدائی تین سال تک تین طلاق کا شار ایک ہی طلاق ہو تا تھا؟ ابن عباسؓ نے فرمایا، ہال
ایک ہی شار ہو تا تھا۔

(556) بروایت مسلم - این عباس فرماتے بیں کہ عمد رسالت بناہ اور ذمانہ ابو بحر اور خلافت عمر کے ابتدائی دو سال تک تین طلاق ایک ہی شار ہوتی تھیں۔ اس کے بعد حضرت عمر نے فرمان جاری کر دیا کہ لوگوں کو جس کام میں رخصت و سہولت تھی ، انہوں نے اپنی عجلت میں آکر اس سہولت کا دروازہ خود پربند کر دیا ہے اللہ کا نقض !

فرماتے ہیں ،اس روایت میں بے حدا شکال ہیں ، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات مسلم اللہ علیہ وسلم وفات وسلم نے تین طلاق کو ایک طلاق شار فرمایا ، حتی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات

یاب ہو گئے ،اور وحی کاسلسلہ ختم ہو گیا تواب سے کیسا ؟اُس و کئے امام بنوی اس پر یوں عائمہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ میں علماء کے تین گروہ ہیں۔

(الف) مثلاً اگر کسی مرد نے اپنی عورت سے اس طرح تین طلاق کلی ہوں۔
کہ: اَنْتِ طَالِقَ، اَنْتِ طَالِقَ، اَنْتِ طَالِقَ، (تین مرتبہ گربیک وقت) اور مرد کا ارادہ ہرایک مرتبہ زبان سے یہ الفاظ نکالنے میں ای طرح وقوع طلاق ہے توبہ طلاقیں تین ہی ہوگئیں۔(اور عورت اس پرحرام ہوگئی)

(ج) مرد کاعورت سے بیہ کہ دینا کہ سسانت ہنا ہے۔۔۔۔ تو مجھ سے بالکل یک طرف ہوگئی۔۔۔۔۔ تو مجھ سے بالکل یک طرف ہوگئی۔۔۔۔۔ تو اہتدامیں حضرت عمر اسے بھی ایک ہی طلاق محسوب کرتے مگر جب لوگوں نے اس کا استعمال عام شروع کر دیا تو حضرت عمر نے اسے بھی تمین ہی طلاق محسوب فرمالیا۔

شاه ولى الله كامحاكمه

لیکن میرے نزد کی اس کی توجیمہ یہ ہے کہ ارشاد الافراد ندی : الطلاق مرتن (229:2) (طلاق رجعی دو تک ہے) کی دو توجیمہ ہو سکتی ہیں۔

1۔ آگر مردایک ہی جملہ میں رہے کہ میں نے تخبے تین طلاقیں دیں تو یہ ایک طلاق ہے، کیونکہ مرد نے ایک ہی مرتبہ کماہے۔

2۔ اور آگر مرد ایک بی سانس میں مگر نوبت ہے کہ میں نے تجمے طلاق دی، میں نے تجمے طلاق دی، میں نے تجمے طلاق دی، میں نے تجمعے طلاق دی، میں نے تجمعے طلاق دی، میں ان تحمی اس کا مغموم تین طلاقیں ہوں گ۔

پس زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں پر نہ تو صیغہ کلاق کا س فتم کی نزاکتیں منکشف ہو کی لور نہ کسی صاحب نے بی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فتم کی تمییز پر سوال بی کیا، اس لئے عام طور پر عمد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عوام صورت اوّل بی کو سمجھ سکے (کہ کسی صورت میں بھی لفظ تمن زبان سے لکے ، وہ ایک بی محسوب ہوگا) اور اسی طرح زمانہ صدیق میں لوگوں کا خیال رہا۔

اب حضرت عمر محادور شروع ہوااور صورت مسئلہ میں اس متم کی تفریق و
تمین کاخیال دامن گیر ہواتو حضرت عمر فی دوسری صورت پر فتوی دیا کہ جس حالت
و طرز میں بھی مرد طلاق میں تین کاعدد زبان سے نکالے ،اسے تین بی محسوب کیا جائیگا
) اور اپنے فتوی کواس قدرواضح طور پر صاف کردیا کہ اس میں کوئی شبہ ہی نہ چھوڑا۔
سید ملے وک ورد میں اکا معر بھی اس میں کوئی شبہ ہی نہ چھوڑا۔

ای طرح کی اور مسائل میں بھی ایسے بی نظائر پائے جاتے ہیں ، جیسا کہ ہم نے (مقولہ کشاہ صاحب ہے) اس کی وضاحت کی ہے۔ ازاں جملہ بیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات الاولاد کی ہیچ جائز قرار دی اور حضر ت ابو بحر سے بھی ایسا ہی کیا

گر حضر ت عمرؓ نے اس کی نئی فرمادی۔

sturdubooks. Wordpress. (557) بروایت امام شاقعیؓ -عمد فاروقی میں مطلب بن حنطب نے اپنی اللہ ہوی کو (لفظ) بقة کمه کر طلاق دے دی اور بعد میں از خود امیر المومنین کی خدمت میں عاضر ہو کر (افسوس) ظاہر کیا، حضرت عمرؓ نے فرمایا..... آخر تنہیں کس چیز نے اس پر

مطلب نے عرض کیا کہ بیالفظ میری زبان سے نکل ہی گیا۔ اس يرامير المومنين نے آيت تلاوت فرمائي: لَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيْتًا ٥ (النساء: 66) (اے کاش!جو نصیحت انہیں کی گئی ہو ،وہ اس پر عمل پیرا ہوتے توبیہ ان کے

كے بھلائی اور اثباتِ قدم كاسبب ہوتا۔

اور (دوبارہ) سائل سے فرمایا کہ آخر تنہیں سس چیز نے اس پر آمادہ کیا ؟اس نے عرض کیا یہ لفظ میری زبان سے نکل ہی گیا!

امیر المومنین نے فرمایا : لفظ ہمّے بھی ایک ہی طلاق ہے۔ تم اپنی ہوی کو اپنے تحمر میں رہنے دو۔

(558) بروایت امام شافعیؒ - قبیلہ بنی زُریق کے ایک شخص نے اپنی اہلیہ کو طلاقِ ہقہ کمہ دی۔ بیہ معاملہ حضرت عمر کے پاس آیا تو آپ نے مرد سے بوجھا کہ اس لفظ (ہتے) سے تمہاری منشا؟ (ایک طلاق تھی یا تین؟) سائل نے کہااگر اس لفظ سے طلاق قطعی واقع ہو گئی ہے تواب میں حرام کا خواہاں نہیں ہوں ، عور تنیں اور بھی ہیں اس پر امير المومنين نے اس سے حلف ليا۔

امام شافعی فرماتے ہیں، میرا خیال ہے کہ تعظیٰ ہے کہ تعظیٰ ہے کہ تعظیٰ ہے مرٹ نے اس مخص سے طف لینے کے بعد اس کی بعد کی کواس کے ہاں واپس بھوادیا ۔۔۔۔ کیوسی کالیا ہی مخص کا یہ کہنا کہ ''یہ لفظ میر کی زبان سے بلا نیت طلاقی الالاسے یہ لفظ نکل گیا۔ اس پر حضر ت عمر محا آیہ کہ کورہ (ولو انہم فعلو 66:41) پڑھنا کہ اگر اس کی نیت بھی طلاق بی سے ہوتی جیسا کہ سائل کے اس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی نیت بھی طلاق بی سے ہوتی جیسا کہ سائل کے اس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی یہ نیت نہ تھی مگر ''یہ لفظ زبان سے نکل بی گیا'' تو حسب آیہ وگو اتھ مفلوا ما کی یہ نیت نہ تھی مگر ''یہ لفظ زبان سے نکل بی گیا'' تو حسب آیہ وگو اتھ مفلوا ما کی یہ نیت نہ تھی مگر ''یہ لفظ زبان سے نکل بی گیا' تو حسب آیہ وگیا۔۔۔۔ کیونکہ لفظ کو عظوٰ ن بد لکان خوراً لمام (النساء :66) یہ سائل کے لئے بہتر ہوگیا۔۔۔۔ کیونکہ لفظ ہذا کی جدید لفظ تھا۔ پس جب سائل نے امیر المومنین سے یہ عرض کیا کہ اس کا ارادہ اگر شاہمی توا کہ سے زائد نہ تھا۔ لور حضر ت عمر شے ایک طلاق اس کے ذے وال کر اس کا شارا کہ بی فرملا۔

## مفقودالخبر شوهر كى زوجه كى عدت

(559) بروایت امام مالک - حضرت عمر ی فرمایا که جس عورت کا شوہر الی پیتہ (مفقود الخبر) ہو جائے حتیٰ کہ اس کی زندگی اور موت دونوں میں سے عورت کو کوئی علم واطلاع نہ ہو ۔۔۔۔ پس ایس عورت پورے چار سال تک شوہر کا انظار کرے اور اس کے بعد پھر چارماہ دس دن عدت پوری کرے۔ ( یعنی شوہر متونی کی عدت ) اس کے بعد پھر چارماہ دس دن عدت پوری کرے۔ ( یعنی شوہر متونی کی عدت ) امام مالک فرماتے ہیں بعض علماء نے حضر ت عمر کے اس فتوی پر اعتراض کیا ہے کہ اگر مفقود الخبر شوہر کی بیوی نے اس کی عدم موجود گی میں کسی اور شخص کے ساتھ عقد کر لیا، اور اس کے عقد کے بعد پہلا شوہر بھی واپس آگیا، تواس خاوند کو اختیار ہے کہ یا وہ اپنا ہوامر واپس کرلے یا پی بیوی۔

(560) بر وایت امام مالک –امیر المومنین نے فرمایا،اگر شوہر غائب ہے اور www.besturdubooks.wordpress.com ستاب النكاح <sub>com</sub>

فقہ عمرٌ

اس نے پرولیس ہی سے زوجہ کو طلاق بھیجوی ، مگر بعد میں شوہر کھنے رجوع کی دوسری اس نے پرولیس ہی ہی ہے ، مگر! اطلاع بھی بیوی کو کردی ہے ، مگر!

(الف)طلاق کی اطلاع بیوی کومل گٹی اور

(ب)رجوع کی اطلاع نہیں ملی

حتی کہ اس بی بی نے دوسر اعقد کر لیا، جس کے بعد شوہر اول لوٹ آیا،اگر چہ ابھی تک شوہر ٹانی ہے اس کی مقارمت ہوئی ہے یا نہیں ۔۔۔۔۔ گر۔۔۔۔۔! ۔۔۔۔۔اب یہ عورت پہلے شوہر کے ہال نہیں لوٹ سکتی۔

مفقود الخبر شوہر برحضرت عثمان كافتوى

(561) بروایت ایو بحر - حضرت عمر اور جناب عثمان دونوں کا فتون ہے کہ مفقود الخبر شوہر کی بیوی چارسال انتظار کے بعد چار ماہ دس دن عدت بوری کرنے کے بعد دوسرے مردے عقد کر سکتی ہے۔

(562) بروایت ابو بحر - جناب عمر اور حضرت عثمان دونوں کا بیہ بھی فتو کی ہے کہ اگر پہلا شوہر اس کی تزویج ثانیے کے بعد لوٹ آئے تواہے (شوہر اوّل کو)اختیار ہے کہ ایر پہلا شوہر واپس لے یاانی ہوی کو۔

(563) بروایت ابو بحر - حضرت عمر سے فنوی دریافت کیا گیا کہ اگر شوہر نائب کی موت کی اطلاع کے بعد اس کی ہیوی نے دوسر اعقد کر لیا،اور بعد میں وہ شوہر ملامتی واپس آپنیا، تب ؟

فرمایا سے دونوں میں ہے صرف ایک امر کاحق حاصل ہے ، مسریابیوی۔ مفقود الحبر شوہر پر حضرت علیٰ کافتویٰ مفقود الحبر شوہر پر حضرت علیٰ کافتویٰ

الی عورت کو شوہر ٹانی سے (بما استحل کے عوض) مر دلوا کران میں

تغریق کیجے۔ پھریہ ٹی ٹی عدت مطلقہ (تمن طهر) پولائی کرنے کے بعد شوہر اول ہے۔ تجدید نکاح کر لے۔

امام شافعی این قولِ جدید میں امام مالک کے اس فتوی سے اعظیہ ہو کر فرماتے ہیں کہ ایک ہی روایت کی بنا پر دو مختلف صور تیں کیسے قرار دی جائیں۔ شاہ ولی اللّٰہ فرماتے ہیں ، شریعت میں مفقود الخبر کی دو حیشیتیں ہیں۔

الف ایک یہ کہ جب اس نے ایک حالت (عورت کو لاوارث چھوڑ دیے)
میں عورت کے نان و نفقہ کا خیال نہ رکھا، جو کہ عسب آیت فامسیکو ہن ہمغر و ف البقرہ: آیت فامسیکو ہن ہمغر و ف البقرہ: آیت 131) اس پر نان و نفقہ ضروری تھا، ورنہ یہ ارشاد (قرآنی) تھا کہ او تسنوین باخسان کے مطابق انہیں آبرو کے ساتھ طلاق دے دو۔ پس جب شوہر تسنوین باخسان سے قاصر رہ گیا، تو شریعت ایک مظلوم عورت کی ای طرح و کیل نے ، جس طرح ناوہندہ مقروض کے قرض خواہ کا قاضی و کیل ہے۔ (اور شریعت نے ایک عورت کی حایت کر کے اسے یوں حق و لایا)

شوہر کے مفتود الخبر ہونے کی ظاہری تاثیر یہ ہے کہ وہ مرچکا ہے اور ہم ظاہر حال پر تھم لگانے کے مکلف ہیں۔

پس پہلی صورت میں اہام مالک عین صواب پر ہیں کہ مفقود الخبر مرداوراس کی ہوی کے در میان تفریق کاوہی اندازہ ، جو طلاق دہندہ اوراس کی زوجہ کے مائن ہے۔ اندریں حالت وہ (شوہر) اس عدت کے بغیر رجوع نہیں کر سکتاجو فوت شدہ شوہر والی ٹی ٹی کے لئے مقررہے۔ بایں وجہ کہ ایسا (غائب) شوہر بمنز لدمیت کے ہے۔ جس کی نظیر میں مجنون اور مر دِ مفلس کی ہوی کی تفریق کا فتوی موجودہ ہے لئے مقررت یہ ہے کہ جب جوی کو اپنے شوہر کی خبرو فات مل گئی ہے۔ دو سری صورت یہ ہے کہ جب جوی کو اپنے شوہر کی خبرو فات مل گئی

اور اس نے انقضائے عدت کے بعد دو سر اعقد کر لیا، جس کے بعکار پہلا شوہر بھی واپس لوٹا آیا۔ چو نکہ اس کی خبر و فات غلط تھی ،اس لئے بیہ زوجہ اس کے عقد میں جا کہاں ہے ، اور عورت کا بیہ دعویٰ کہ اس کا شوہر مرچکاہے ،خارج کر دیا جائے گا۔

بدیں سبب حضرت عمر مکا ہے تھم ایک مجتند کے اس فنوکی پر مبنی ہے ، جس کے حسب مواقع دومختلف پہلو ہول۔

ایک امام مالک ؒ کے اس فتونیٰ کی توثیق ہے کہ الیبی حالت میں ایسے مرد اور عور ت دونوں میں تفریق ہی رہے گی۔

دوسری صورت امام شافعیؒ کے اس فتولی پر ہے کہ حضرت عمرؓ کے فتولی کے مطابق آگر ایبا شوہر اپنا مہر لینا جاہے تواہے دلوادیا جائے اور اگر بیہ مردا پی ہوی کواپنے گھر میں رکھنا چاہے توبیہ بھی اس کاحق ہے اور وہ اسے دالی کر دی جائے۔

جب شوہرا بنی ہوی سے بیہ کمہ دے کہ تم میری والدہ کی مانندہو؟
(564) بروایت امام مالک - عمد فاروقی میں ایک صاحب نے اپی مگیتر سے (تبل از نکاح) کمہ دیا کہ سے اگر میرا عقد تمہارے ساتھ ہو جائے تو تمہاری "ظہر"میرے لئے میری ماں کی ظہر ہے۔ امیر المومنین کے حضوریہ معاملہ پیش ہوا، تو آپ نے اس مردے فرمایا کہ آپ اس کی طی سے بغیر اس کے عقد نہیں کر سکتے کہ سیلے کفار ہ ظہارادا کریں۔

### حائض کی عدت

(565) ہر وایت امام مالک ۔۔ امیر المومنین حضرت عمر یے فرمایا ، اگر طلاق کے بعد عورت کو ایک یادو (طهر) ماہواری گزرنے کے بعد تبیری ماہواری نہیں آئی ، تواب سے عدت کے طور پر نوماہ اور انتظار کرنے ہوں کے اور اگر اس مدت کے اندر

(اس کا) حمل ظاہر ہو گیا، تو اس کی عدت وضع حمل تک ہے (خواہ کسی وقت بھی یہ موقع آ جائے).....ورنہ پورے نو ماہ گزارنے کے بعد (جو حمل کی آخری مدت ہے، وہ عورت)از سر نو تین ماہ کی عدت پوری کرے جس کے بعد اس کے لئے عقد حملال ہے۔ مطلقہ ایک یادو طلاق کے بعد شوہر اوّل سے کب عقد کر سکتی ہے ؟

(566) ہروایت امام مالک"-امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کو
اس کا شوہر ایک یادو طلاق کمہ کر اس سے از دواجی تعلقات منقطع کر لے اور وہ (بی بی انقضائے عدت کے بعد اپنادو سر اعقد کر لے، مگرید (شوہر ثانی) و فات یاب ہو گیایا س
نے اسے طلاق ہی کمہ دی ، تواب یہ (بی بی ) اپنے پہلے شوہر سے پھر عقد کر عتی ہ،
اس (تیسری طلاق یادو سری اور تیسری) کی وجہ سے جس ایک (یا جن دونوں) کو اس
کے شوہر نے استعال نہیں کیا۔ (مگردو سرے مردسے نکاح و مقاربت کے بغیر نہیں)
اگم الولد

(567) مروایت امام الگ - حضرت عمر فی فرمایا کہ جبباندی این الک سے صاحب اولاد ہو جائے، تو اب نہ اے فروخت کیا جائے اور نہ اسے ہمہ میں دیا جائے اور نہ وہ تقیم کی جائے ، بلحہ اس کا یہ مالک اے این گھر ہی میں دیکے جائے اور نہ وہ ترکہ ہی میں تقیم کی جائے ، بلحہ اس کا یہ مالک اے این گھر ہی میں دیکے اور جب مالک انقال کر جائے تو یہ کنیز آزاد ہے۔

غلام کی تعذیب اس کو آزاد کرناہے

(568) بروایت امام مالک"۔ حضرت عمر" کے حضور ایک کنیز اپنا جھلسا ہوا چرہ کے کر فریادی ہوئی کہ اس کے مالک نے اسے آگ سے جلادیا ہے اور امیر المومنین بنے مالک کے صرف ای ظلم پراہے آزاد کر دیا۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، حضر ت عمر کے اس فیصلے کی نظیر صدیث (مرفوع) میں

ملتی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام گوجی کانام "سندر" ہے،
اسے اس وجہ سے آزاد کر دیا کہ اس کے مالک ( زنباع نامی ) نے اس غلام گوجی ہیں آکر
خصتی کر ادیا تھا۔ (یہ واقعہ اصابہ ، ائن حجر ، جلد 3 نمبر 351 میں منقول ہے ) اور سطح وہ تعمیر معقول ہے ) اور سطح وہ تعمیر کے اس فتوی میں دووجہوں سے معقولیت ہے ، کیونکہ غلام کی دو حیثیتیں ہیں الف۔وہ غلام ہونے کی وجہ سے ملک بھی ہے الف۔وہ غلام ہونے کی وجہ سے ملک بھی ہے

الف۔وہ غلام ہونے کی وجہ سے ملک ہی ہے ب۔وہ ایک نفس (انسان) بھی ہے

پی اگر آقانے اپنے غلام پر ایبا ظلم کیا ، جس میں وہ اس احترام نفس کی حد

ہے تجاوز کر گیا جو اللہ تعالی نے اس کے لئے مقرر فرمایا ہے ، تب غلام کے نفس ہونے

گی وجہ غالب ہوگی اور اس کے مال ہونے کی حیثیت نظر انداز کر دی جائے گی اور اس پر
ظلم ہونے کی وجہ ہے اس کے مالک کے ذمے دیت واجب ہوگی۔ (اس ظلم کی وجہ
سے) جس دیت کے عوض اسے وہی غلام آزاد کرتا ہوگا جس پر اس (مالک) نے ظلم کیا
ہے ، بدیں سبب کہ یہ عتن (آزادی ویتا بھورت دیت) اس مال کا عوض ہوگا جس کی
وجہ سے شریعت نے مالک کو اپنے غلام کا حق مکیت عطا فرمایا ، جیسا کہ شریعت نے
انسان کو قصاص کے عوض میں دیت کی اجازت عشی۔

(569) بروایت امام او حنیفه "-اگر زوجه کو و فاتِ شوهر کی اطلاع آگئی اور عورت نوم کی اطلاع آگئی اور عورت نے (بعد انقضائے عدت)عقد ٹائی کر لیا (لیکن حقیقت میں وہ اطلاع غلط تھی) اور شوہر بسلامت واپس آپنیا، تب ؟ شوہر اوّل مختار ہے کہ

الف۔وہ دوبارہ ابنی ہوی کو اپنے گھر میں لے جائے ۔۔۔۔یا

ب-اپنامبر ہوی ہے واپس لے۔

بغیر طلاق باندی کی بیع ناجائز ہے

(570) بروايت المام محرين الحن (صاحب المام الوصنيفة در مؤطائے خود)-

كتابالنكاح

فقه عمره

تا جس کنیر سے مقاربت کر چکاہے، محض فرو خت کی ہے۔ اس کی طلاق نہیں ہو سکتی ہے۔

یہ فتویٰ ہے حضرت عمر معفرت علی ، این عوف مصد معد من آبل الله الله علیه اور حذیف الله الله الله علیه وسلم) حذیف محلی الله علیه وسلم) عدیت مطلقه کی آثری حد

(571) بروایت امام او حنیفہ"-امیر المومنین کے حضور ایک فی فی یہ استفسار لے کر حاضر ہو کمیں کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق کر دی، گر ای مدت (زمانہ عدت) میں جب میں تیسرے طسر کے بعد عسل طمارت کے لئے ہیر بنا تارکر عسل فانے میں بیٹھ چکی تھی تو میراشوہر آپنچااور قبل اس کے کہ میں بدن پر پانی ڈالوں اس نے میں بدن پر پانی ڈالوں اس نے میں بدن پر پانی ڈالوں اس نے مجھے کما کہ اسان میں نے تیرے ساتھ رجوع کیا"۔ (پس اے امیر المومنین فوئی دیجے ک)

اس وقت حطرت عبدالله بن مسعودٌ بھی تشریف فرما تھے۔ امیر المونین نے آپ سے یہ مسئلہ دریافت فرمایا، انہوں نے کمااے امیر المونین! یہ شخص ہنوزاس کے رجوع کامستی ہے، کیو کلہ جب تک (تیسر اطهر منقضی ہونے پر)اس لی لی کے لئے نماز حلال نہیں ہوئی تب تک اسے یہ ستور حاکمہ بی تشلیم کرنا پڑے گا۔

یہ من کر حضرت عمر نے فرمایا، میرا بھی یکی فتوئی ہے۔۔۔۔اور اے اپنے شوہر کے ہاں جانے کی اجازت مرحت فرمایا، اس کے بعد انن مسعود نے فرمایا، آپ تو بحر علم ہیں۔ کونیف مَعْلُو عِلْمَاً. (یہ الفاظ ہیں اور کنیف کے معنی ظرف کے ہیں چو نکہ اردو میں "علم کا ظرف" ترکیب مستعمل نہیں، اس لئے "بحر علم "ترجمہ کیا گیاہے)

# طلاق رجعی کے بعد جبکہ عورت کورجوع کی اطلاق جہو

(572) ہروایت امام او حنیفہ "- ایک صاحب کف نامی اپنی بیدی کو طلاق کہ کر کہیں چلے گئے اور پچھ عرصہ بعد رجوع کا اعلان کر کے اس پر گواہ بھی مقرر سکو لئے ، لیکن عورت کو اس رجوع کا علم نہ ہوا ، حتی کہ اس عورت نے عقد ٹانی کر لیا۔ او هر وہ بناؤ سنگھار کر رہی تھی اور او هر اس کے شوہر کف امیر المومنین کے حضور حاضر ہوئے۔ آپ نے اس بستی کے میر محلّہ کی طرف فرمان بھیجا کہ اگر شوہر ٹانی نے اس عورت سے مقاربت نہ کی ہو ، تو یہ عورت اسے (شوہر اوّل کو) واپس لوٹائی جائے ، ورنہ نہیں۔ گرواپسی کا موقع ختم ہو چکا تھا ، کیو تکہ مقاربت ہو پچکی تھی اور میر محلّہ نے واقعہ کی اطلاع امیر المومنین سے کردی۔

(اوپر کی روایت حماد عن ابر اہیم (نخی) مروی ہے .....اور!)

یں روایت ..... اس سند (حماد عن النجی) حضرت علیؓ کے فتوی میں بھی مروی ہے۔ آپ نے بیہ فرمایا اگر مرد نے طلاق کے بعد عدت کے اندر ہی گواہوں کے سامنے رجوع کر لیا مگر وہ مرد عورت کو ختم عدت سے قبل اپنے رجوع کی اطلاع نہ کر سامنے رجوع کی اطلاع نہ کر سامنے رکوع کی اطلاع نہ کر سامنے کی اس عورت نے دو سر اعقد کر لیا تو شوہر ثانی ہے اس عورت کی تفریق کر اوی ۔۔ اس عورت کی تفریق کر او ک

الف\_شوہر ٹانی کو مقاربت کے عوض میں عورت کا میر اداکر ناہو گا۔ ب\_اور عورت کواس مقاربت کی وجہ سے عدت پوری کرناہو گی۔

## زوجه سے ترک مقاربت کامسکلہ

(573) بروایت امام ابو حنیفہ - ایک عورت نے امیر المومنین حضرت عمر اللہ عنوں مضرت عمر اللہ عنوں حضرت عمر اللہ حضور در خواست بیش کی کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ مقاربت کرتا ہی نہیں ؟

كتاب النكاح

فقنه عمره

آپ نے فرمایا ایک سال تک اور انتظار کرو۔ عورت پور اسال گزار کر حاضر ہوئی کہ اس
کی تواب بھی وہی حالت ہے!۔ امیر المومنین نے عورت کو تخلار (اختیار) دے دیا (اس
حالت میں تم اپنے نفس کی مختار ہو)۔ عورت نے عرض کیا، اب میں اس کے عقد میں
رہنا نہیں چاہتی۔ اس پر حضرت عمر شنے دونوں میں تفریق کر دی اور اسے طلاق بائن
(نا قابل رجوع) قرار دیا۔

## آزاد کر دہاندی، جس کے ساتھ آقانے مقاربت نہیں کی

(574) روایت ابو بحر - حضرت عمر یے فرمایا کہ اگر آقانے ایس کنیز کو آزاد کر دیا، جس سے اس کے مالک نے مقارمت نہیں کی، توباندی مخار ہے کہ آزادی طنے کے بعد اس آقامے تعلق (مقارمت)ر کھے یانہ رکھے۔ منع عزل

(575) بروایت ایو بخر - حضر ت ایو بخر اور جناب عمر شملیانوں کو عزل ہے منع فرماتے اور غسل کی ہدایت دیتے (یعنی جس امر پر غسل واجب ہو جاتا ہے) استبراء کنیز صرف ایک طهر تک ہے

(مسئلہ: فے یا غنیمت یا خرید میں کنیر آئی، اس کی عدتِ اوّل کا معاملہ کیا ہے ؟اوراصطلاح میں اے استبراء کماجا تاہے)

(576) بروایت ابو بحر - کھول فرماتے ہیں ، میں نے امام زہری (انن شہاب) سے عرض کیا ، آپ کو معلوم ہی ہے کہ الی کنیز کا استبراء (زمانہ عدت) حضرت عمر ابن مسعود اور عثال بن عفال کے نزدیک صرف ایک ہی طهر تھا.....لیک امیر معاویہ کا فتو کی اس پر دو طهر کا ہے۔ یہ من کر زہری نے فرمایا ، ان حضرات کے ساتھ عبادہ من صامت بھی متفق ہیں۔

### بربيائے قيافه مولود كااستحقاق

(577) بروایت ابو بحر - حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے اپنی آیک کنیز کو قبل از استبراء فرو خت کردیااور دوسرے آقا کے ہاں اس (باندی) کا حمل ظاہر ہونے پر آگیا۔ اس مالک نے یہ مقدمہ امیر المومنین حضرت عمر نے حضور پیش کیا۔ ابن عوف نے جواب طلی پراعتر اف مقاریت کرلیا۔ حضرت عمر نے ان کی اس مسئلہ سے ناوا تفیت پر ستنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے عبد الرحمٰن استبراء سے قبل بیج کنیز کے مسئلہ سے آپ کو تو ناوا قف بوئ ہوا۔ نہ ہو ناچا ہے تھا۔ ای کنیز کے وضع حمل کے بعد مولود کے متعلق دوسر اقضیہ پیش ہوا۔ نہ ہو ناچا ہے تھا۔ ای کنیز کے وضع حمل کے بعد مولود کے متعلق دوسر اقضیہ پیش ہوا۔ اب حضرت عمر نے قیافہ شناس کی رائے کے مطابق سے چہ حضر سے عبد الرحمٰن کے سر ڈالا۔ اب حضرت عمر نے قیافہ شناس کی رائے کے مطابق سے چہ حضر سے عبد الرحمٰن کے سر ڈالا۔ اب حضرت عمر نے قیافہ شناس کی رائے کے مطابق سے چہ حضر سے عبد الرحمٰن کے سر ڈالا۔

(مالەوماعلىيە؟)

بدانکه اگر شخصے مرد اجنبی یا زن اجنبیه رابزنا نسبت کند حال او خالی از سه عالت نبیت ب

1\_اگرمقذوف(جس پرالزام عائد کمیاگیا)ا قرار کرداز خلاص شد-2\_واگر ( قاذف) چهار گواه بر زنا آورد و قاذف (الزام عائد کننده)!از حد ص شد-

3۔واگر مقذوف ا قرار نہ کر دو چہار گواہ ہم قائم نشد ند ،واجب شدیر قاذف حد قذف کہ ہشاد تازیانہ است۔

واگر شخصے زن خود رابز نا نسبت کر دیا حمل یاولداور ااز خود نفی نمود ( بیعنی شوہر اوزن )ازچہار حال خالی نمیست۔

1،2\_ اگر مقذوفه (زوجه مرد آن) ا قرار کردیا قاذف چهار گواه بر زنا آور د

فقه عمر"

( تعنی شوہر ) حد قذف از قاذف بر خاست۔

3۔واگر لعان کرد نیز از حد خلاص یافت (لیحنی شوہر) میں ملائے ہے۔ 4۔ واگر از لعان ہم باز ایستاد حد قذف کہ جشاد تازیانہ است والجہب شد نزدیک جمهور۔

پس لعان نام گواہی ہائے چنداست مقرون بقسم کہ زوج بسبب آل از موجب قذف خلاص می شود۔ (مصفیٰ شرح مؤطا، باب اللعان) اور بیہ مسئلہ قرآن مجید میں بایں الفاظ مذکورہے:

وَالِذِيْنَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهدآءُ اللَّا انْفُسْهُمْ فَشْهَادَةً اللَّهِ عَلَيْهِ اَحْدِهِمْ اَرْبَعُ شَهْدَت بِاللَّهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصدِقِيْنَ ٥ وَالْحَامِسَةُ اَنْ لَعْنَت اللَّهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِبِيِّنْ ٥ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهَدْت بِاللَّهِ اِنَّهُ لِنَ كَانَ مِنَ الْكَذِبِيِّنْ ٥ وَالْحَامِسَةَ اَنَّ عَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَا انْ كَانَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ٥ لَكُذِبِيْنَ ٥ وَالْحَامِسَةَ اَنَّ عَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَا انْ كَانَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ٥ لَمِنَ الصَّدِقِيْنَ ٥ السَّدِقِيْنَ ٥ وَالْحَامِسَة اَنَّ عَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَا انْ كَانَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ٥ (الرَمُ 6 / 9)

جوشوہر اپنی ہویوں پر زناکا الزام لگائیں اور اس پر گواہ نہ لا سکیں (جز اپنے بیان کے) توابیا شخص چار مرتبہ شم باللہ کے ساتھ بول شمادت دے کہ وہ صادق ہے۔
پانچویں مرتبہ یہ کیے کہ اگر وہ کاذب ہے تواس پر اللہ کی اعنت ہو، اور اس طرح ملزمہ (عورت) چار مرتبہ خداکی قتم کے ساتھ شمادت دے کہ اس کا شوہر کاذب ہے۔ اور پانچویں مرتبہ یہ کے کہ اگر وہ (اس کا شوہر) الزام دینے میں صادق ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب (لعنت) ہو۔

تكته

(زن و شوہر) کے آئندہ تعلق پر کیا سیجئے۔ لینی وہ آپس میں متعلق رہیں یا ایک دوسرے ان میں متعلق رہیں یا ایک دوسرے سے علیحہ وہ اکیں ؟ تواہے سنت نے بیان کیا ، لینی :

ان رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وصلى الله عليه وسلم وانتفى ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالمرأة (مؤطاشر حمصفي، باب اللعال)

عدر سول الله صلی الله علیہ وسلم میں ایک مرونے اپنی زوجہ سے لعان کیا اور اس کے پیجے سے العان کیا اور اس کے پیچے سے اپنے نسب کی نفی کی۔ لعان کے بعد رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دونوں میں تفریق کر دی اور پیچے کو عورت کے سر ڈال دیا۔

(578) بروایت ابو بحر -امیر المو منین عمر فارونؓ نے فرمایا کہ لعان کے بعد شوہروزن دونوں میں تفریق کرادی جائے۔ استنبر اء کنیٹر

(579) (شرح مزید دربار استبراء کنیز) بروایت ابو بحر- تُستر کی فتح میں جو حضر ت ابو موکی (اشعری) کے ماتحت ہوئی ، بہت سی عور تیں مسلمانوں کے قبضہ میں آگئیں، ان کے متعلق حضر ت ابو موسی سے امیر المومنین سے دریافت کیا تو حضر ت عمر نے تحریری فرمان بھیجا کہ جب تک ان کاوضع حمل نہ ہو جائے کوئی مسلمان (اپنے جھے کی) باندی کے ساتھ مقاربت نہ کرے ، مباد اکا فراور مومن دونوں کی صلب سے ایک ہی مولود کا نمو ہو۔

استحقاق نسب

(580) (والینا دربار و کنیز) بروایت ابو بحر - امیر المومنین نے فرمایا تم (اے مردو!) عور تول کی حفاظت کرویانہ کرو مگر میں مولود کا نسب اس سے کرول گا فقه عمرٌ كتاب النكاح

جس کے گھر میں وہ پیدا ہوا، اور اس سے مر اد کنیز وا قائل کی کھائی ہے تھا۔ (581) بروایت ابو بحر - حضرت عمر ؓ نے فرمایا کہ بھی مرم و نے کسی مولود کو اپنی صلب سے بتایا، اب اس کے انکار کی کوئی تنجائش نہیں، (بیعنی وہ اس کی اوالان میں شار ہوگا)

عِنین اور اس کی زوجہ میں تفریق (عِنین معنی نامر د)

(582) بروایت ابو بحر -امیر المومنین حضرت عمر ی حضور مقدمه پیش به مواکد ایک خضور مقدمه پیش به مواکد ایک خواجه سرانے عقد کرلیا ہے ، مگر عور نہ ہے اپنایہ عیب پوشیدہ رکھا۔ آپ نے ان دونوں میں تفریق کردی۔

عقد میں بیٹا بھی ولی بن سکتاہے

(583) بروایت او بحر - ایک لی لی جمس کا کوئی ولی نہ تھا، اس نے عقد کا ارادہ کر لیااور اپنے فرز ند سے کہا کہ وہی اس کے عقد بیں ولی کی نیامت اواکر دے۔ مگر لڑکا انکار کے بعد دریافت فتوئی کے لئے حضرت عمر کے بال حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا تم ولی بن جاؤ۔ عقد ایک پاک، جس کے ہاتھ میں عمر کی جان ہے اگر حتمہ بنت ہشام ( یعنی امیر المومنین کی والدہ ) مجھے یہ فرما تیں کہ میں ان کے عقد میں ان کاولی بن جاؤں تو میں آمیر المومنین کی والدہ ) مجھے یہ فرما تیں کہ میں ان کے عقد میں ان کاولی بن جاؤں تو میں کہمی انکار نہ کرتا۔ یہ شخنے کے بعد وہ لڑکا پی والدہ کے نکاح میں اس کاوئی بن گیا۔

يرده

(584) ہروایت ایو بحر -امیر المومنین نے فرمایا ،اے مسلمانو! عور توں کو بے پردگی سے بچائے رکھو کہ جونمی انہیں عمدہ پوشاک نصیب ہوئی ،(ان کے) نفس میں غرور جسن پیدا ہوگیا۔(وہ)گھر سے باہر نکل کر گشت کرنے پرمائل ہو کمیں (اور فتنوں نے انہیں گھیر لیا)۔

بيك مجلس تطليقات ثلاثة برتعزير

(585) بروایت ابو بحر - حضرت عمر یسی جب کوئی ایسامقد همیر آتاکه شوہر نے ایک ہی مجلس میں تنین طلاق وے دیں ، تو آپ مرد کو سر اوے کر میال بیو گی اسس میں تفریق کردیتے۔

بطور بنداق طلاق كاو قوع موجانا

(586) ہروایت ابو بحر – مدینہ منورہ میں ایک شخص تھاجو برا ایاوہ گو تھا۔ اس نے اپنی زوجہ کو ایک ہزار طلاق کہہ دی۔ اس کا مقدمہ امیر المومنین کے حضور آیا۔ مرد نے بیان میں کہا کہ میں نے فداق میں ایسا کیا۔ حضرت عمر سے مر پر وُرّے لگوا کے میں تفریق فرمادی۔

د بوانے کی طلاق

(587) ہروایت او بحر - عمروین شعیب فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عرق م تعاکہ دیوانہ آگر کے نام امیر المومنین (عمر فاروق می کے ایک تحریری فرمان میں مرقوم تعاکہ دیوانہ آگر اپنی ہوی سے طلاق بازی کرے، تو مجنون کا ولی اس بی بی کو طلاق دے کر علیحدہ کردے۔ (588) ہروایت ابو بحر - عمر و بن شعیب اپنے جگے سے روایت کرتے ہیں، میں نے حضرت عمر فاروق می سے (تحریری) مسئلہ دریافت کیا کہ شوہر مجنون ہو گیا ہے، اور خطرہ ہے کہ وہ اپنی ہوی کو ہلاک کردے ؟ آپ نے جواب میں لکھا کہ ابھی ایک سال تک اس (مجنون) کا معالجہ کیا جائے۔ سال تک اس (مجنون) کا معالجہ کیا جائے۔ تغییر فتو کی در قبول شماد ت زن

(589) بروایت ابو بحر - حضرت عمر یے حالت سکر میں دی گئی طلاق پر

عور تول کی شهادت کو جائزر کھا۔

### در معاملہ کیے از کنایات ِ طلاق

رو المستحد المورا المو

بدروایت بروایت امام شافعی آگے آر بی ہے ،جوایک زائد جملہ کے ساتھ

مروی ہے۔

## زير دستى كى طلاق كالتيجه (طلاق المكره)

(1991) بروایت ابو بحر - حضرت عمر مینے مجبور کئے گئے (زیر دستی طلاق لینا) کی طلاق کو جائز نہیں رکھا۔

### قرابت خاصه میں جمع منکوحات

(592) ہر وایت ابو بحر - عمد فاروتی میں ایک شخص نے اپنی زوجہ کی موجودگی میں اس کی حقیقی ہمشیرہ کی لڑکی ہے عقد کر لیا۔ حضر ہے عمرؓ نے اس مرد کو تعزیر فرمائے کے بعد اس دوسری منکوحہ میں تفریق کر اوی۔

روایت ابو بحر - حفرت عمر کے عمد میں ایک غلام نے کسی (593) بروایت ابو بحر - حفرت عمر کے عمد میں ایک غلام نے کسی کنیز کے ساتھ ار تکاب زنا کیا، جو حاملہ ہو مخی اور دو نول نے اعتراف بھی کر لیا۔ امیر (www.besturdubooks.wordpress.com

المومنین نے دونوں کو جلد کی سزاد ہے کے بعد فرمایا کہ تم ایک دوسرے سے نکاح کرلو۔ گرغلام نے انکار کردیا۔

مباشرت

(594) بروایت ابو بحر - مدینه منوره میں عراق کا ایک و فد اتر ااور حضر سیس میں عراق کا ایک و فد اتر ااور حضر سیس عمر سی سیات کی۔ انسول عمر سی سیات کی۔ انسول نے دریافت کیا کہ عورت کے ایام خاص میں مباشرت کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا جب سی سیل نے یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یو چھاہے ،اس دن کے بعد آج کے سواکس نے مجھ سے یہ دریافت نہ کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ما فوق الازار منع نہیں!"

### رضاعة الكبير

روایت الوبحر - حضرت عمر شنے فرمایا کہ زمانہ کرضاعت کے دودھ چھوڑنے کے بعد پھر دودھ پلوانے سے حرمت قائم نہیں ہوتی (بیخی رضاعت کی مدت کے بعد اگر پنج کو کسی دوسری عورت نے (بابالغ ہی کو سسی) دودھ پلادیا ہے ، تواس سے کے بعد اگر پنج کو کسی دوسری عورت نے (بابالغ ہی کو سسی) دودھ پلادیا ہے ، تواس سے حرمت پیدا نہیں ہوگی ..... (اور حرمت بہمنی وہ معاملات ہیں ، جو حقیق یارضا می بہن محمد کی میں ہورت منع ازدواجیت واستحقاق ترکہ کے ہوتے ہیں )۔

#### متعه بمساوی زناہے

(596) بروایت ابوبحر - حضرت عمر "نے فرمایا ، اگر مجھے بروفت اطلاع مل جائے کہ کسی نے متعہ کیاہے تومیں دونوں کورجم کردوں۔

( 597 ) بروایت ایو بحر – سعید این المسیب فرماتے ہیں ، اللہ تعالیٰ عمر ؓ کو جزائے خیر دے ،اگروہ متعہ سے منع نہ فرماتے تو زناکابازار گرم ہو جاتا۔

حلالة

(مر دو عورت)لائے گئے تومیں دونوں کورجم کرادوں گا۔ آخر الاجلين

(599) بروایت ایو بحر - (اس معالم میں)حضرت عمرؓ نے جناب علیؓ اور زید بن ثابت سے مشورہ کیا، تو زید نے فرمایا کہ مجر دوضع حمل کے ساتھ ہی اس کی عدت بوری ہو گئی، مگر حضرت علیٰ نے اس ہے اختلاف کرتے ہوئے فرمایا کہ الیی عورت (مده و) کی عدت بھی جار ماہ وس یوم ہی ہے ، زیدؓ نے علیؓ سے فرمایا کہ اگر الیی عورت کاوضع حمل جار ماہ دس یوم کے بعد ہوا ہو تب ؟ حضرت علیؓ نے فرمایا ، آخر الاحلين! (ليعني دونول عديول ميں جوطويل المدية ہو)

دونوں حضرات کا بیر مکالمہ سننے کے بعد حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ حاملہ عورت جس وقت وضع حمل کرلے ،اگر چہ اس کے شوہر کی تعش ابھی بیٹک ہی پر پڑی ہواور لحد میں نہ لے جائی گئی ہو ،اس عورت کی عدت پوری ہو گئی۔

(600) بروایت ابو بحر – حضر ت عبدالله بن عمرٌ اینے والدگر امی امیرالمومنین کا یہ فتویٰ ہمیشہ بیان فرمایا کرتے کہ متوفی شوہر کی مطلقہ کی عدت وضع حمل تک یوری ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کے وضع حمل کے وقت شوہر کی نغش ابھی بلنگ ہی پر کیوں ندر تھی ہو۔ زن نیک نمادوزبان دراز کادین میں در جه

( 601) مروایت ابو بحر - حضرت عمرٌ نے فرمایا

الف۔ ایمان باللہ کے بعد مرد (یا عبد) کو جو نعمتیں میسر آسکتی ہیں،ان میں سب سے بروی نعمت وہ نیک نماد موی ہے جس کابدل دنیا کی کوئی بھلائی اور نیکی نمیں

فقه عمرٌ ہو سکتی۔

بر سے۔ براعد اب وہد خلق ہوی ہے، جس کی زبان قینچی کی طرح جلتی ہے، (اس کے بعکد اللہ مایا) ان عور تول کے دو طبقے ہیں ۔

1۔ ایک طبقہ اس قدر منعتنم کہ کوئی دولت اس کابدل نہیں ہو سکتی۔ 2۔ دوسر اگر وہ اس حد تک عذابِ جان کہ بے بہا ہے ہے بہا فدیہ دے کر بھی ان سے گلوخلاصی محال ہے۔ بھی ان سے گلوخلاصی محال ہے۔ دو حقیقی بہنو ل کا ایک شوہر

(602) بروایت ابو بحر - قبیلہ بنی تمیم میں ایک شخص نے جاہلیت میں بیک و تت دو حقیقی بہوں سے عقد کرر کھا تھا ۔۔۔۔۔ اور اسلام لانے کے بعد بھی اس نے دونوں کو گھر میں بدستور رہنے دیا۔ جب حضرت عمر نے زمام خلافت سنبھالی اور اس کا مقدمہ پیش ہوا، تو امیر المومنین نے تھم دیا کہ دونوں میں سے کسی ایک کور کھواور دوسری کو علیحدہ کر دو،ورنہ تمہاری گردن اڑادوں گا۔

عورت کو تنجیبوطلاق کے بعداس کی طرف سے تین اورایک طلاق کی تاثیر (603) ہروایت الوبر -امیر المونین حضرت عرش کے حضور ایک شخص اپنا یہ مقدمہ لایا کہ اس نے اپنی زوجہ کو اعتیار طلاق دے دیا ہے اور اس عورت نے خود پر تین طلاق کہ دی ہیں ؟ حضرت عرش نے یہ مسئلہ عبداللہ بن مسعود ہے دریافت کیا، انہوں نے عرض کیا کہ یہ ایک طلاق ہوگی اور شوہر کو اب بھی رجوع کا اعتیار ہے ، یہ سن کر امیر المونین نے فرمایا، ہال! میری بھی یہی رائے ہے۔

(604) بروایت ابو بحر -ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ہے مسکلہ

وریافت کیا کہ میں نے اپنی زوجہ کو حقِ طلاق آغیر بیش کر دیا، تواس نے خود بر تمین طلاق کمہ دی ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ تمین نہیں ایک ہی طلاق ہے۔

پھر بیہ مخص امیر المومنین حضرت عمرؓ کے حضور کی مسئلہ لایا تو آپ نے بھی این مسعودؓ کی تصدیق فرمائی۔

بروایت امام پیہقی بھی اسی طرح مروی ہے۔

(605) بروایت ایو بحر - حضرت زاذان فرماتے ہیں، حضرت علی ان ابل طالب کی مجلس میں کئی حضرات جمع تھے۔ آپ سے مسئلہ دریافت ہوا کہ "اگر شوہر بعدی کو حق طلاق تفویض کر دے ؟"آپ نے فرمایا، ایک مرتبہ امیر المومنین عمر "نے مسئلہ معلوم کرنا چاہا، تو میں نے عرض کیا۔ کہ :

الف-اس صورت میں اگروہ (عورت)ایۓ نفس کو اختیار کرلے ، توایک طلاق مگربائنہ ( قطعی) ہوگی۔

ب۔اوراگر وہ (عورت)ا ہے شوہر کواختیار کرلے ، توایک گرر جعی ہوگی اور شوہر کوحق زوجیت بدستور حاصل ہوگا۔

(حضرت علیؓ فرماتے ہیں) ہیہ س کر جناب عمرؓ نے فرمایا، اے علیؓ ابلحہ! الف۔ اگر وہ شوہر کو اختیار کر لے تو طلاق رجعی بھی نہ ہوگی (اور وہ بد سنور (بغیر شاریک طلاق)اس کے حق میں رہے گی)

ب۔اوراگروہ اپنے نفس کو اختیار کرلے ، تب ایک طلاق ہو گی ، مگر رجعی ہو گی اور شوہر کوحن زوجیت بدستور حاصل رہے گا۔

(جناب علی فرماتے ہیں) ہر چند کہ مجھے اس فتویٰ سے اختلاف تھا، مگر امیر المومنین (عمر ) کی متابعت کی پابندی سے بھی مجھے مفر نہ تھی۔ اب مجھے خلافت تفویض ہوئی اور مسائل میرے سامنے لائے گئے، تو میں نے اس مسئلہ میں اپناس

فتویٰ پر عمل کیا، جو عمد فاروقی میں میرے سامنے تھا۔ (حضرت علی بیال تک پنیچ تھے) کہ ایک صاحب نے عرض کیا،اے امیر المومنین!ان مسائل میں (مھی) آپ کا حضرت عرص منفق الرائے ہونا بہتر ہے اختلاف فتویٰ ہے! یہ سن کر حضرت علی السمیں ہنس دیئے اور فرمایا:

ہاں! امیر المومنین (عمرؓ) نے بھی سوال زید بن ثابتؓ سے بھی دریافت کرایا، گرانہوں نے بیہ فرمایا کہ

الف۔اگروہ(عورت)اپنے نفس کواختیار کرلے، تو تین طلاق ہوں گا۔ ب۔اور اگر وہ اپنے شوہر کو اختیار کرلے تو ایک طلاق ہوگی، مگریہ طلاق بائن سمجھئے اور (غیرر جعی) ہوگ۔ آنٹ طالِق سے مراد

(606) بروایت امام ابو حنیفہ -عمد فاروقی میں جبکہ حضرت عروہ بن مغیرہ امیر کوفہ ہے، آپ کے پاس ایک مقدمہ آیا، جس میں شوہر نے اپنی زوجہ کو 'آئت ِ طَالِقَ البَتَهُ' کمہ کر مصیبت میں ڈال دیا، عروہ نے یہ مسئلہ قاضی شریح (متعینہ کوفہ) سے حل کرانا چاہا، تو قاضی صاحب نے جواب میں فرمایا

الف\_اس لفظ کی تعبیر میں حضرت عمر ایک طلاق قرار دیتے ہیں اور شوہر کا اس عورت برحق زوجیت تسلیم کرتے ہیں۔

 فقه عمرٌ كتاب النكاح

۔۔۔۔ میں اس لفظ کا مفہوم طلاق سمجھتا ہوں اور '' بَدَۃ ''گولٹیا لفظ سمجھ کر اس پر تھم نگانے میں مجھے تو قف ہے'۔ ہاں! اس کے شوہر سے دریا فت کیا جائے ہا گر اس کی نیت اس کم میں مجھے تو قف ہے ''۔ ہاں! اس کے شوہر سے دریا فت کیا جائے ہا گر اس کی نیت اس کا خیت اس کلمہ سے تین طلاق کی ہے ، تو ایسا ہی تسلیم کرنا ہوگا ، اور اگر اس کی نیت الگیلا طلاق کی تقلی تو ایک طلاق سمجھی جائے گئی'۔

بھورت تخییر ذوجہ سے بیلفظ کمنا کہ "اموك بیدك" (تخصیا پناا ختیار ہے)

(607) بروایت الا بحر - حضرت عمر اور جناب الن مسعود مردواصحاب كا فتوى ہے كہ لفظ "اموك بيدك" اور (لفظ) "اختیار ی "دونوں یکسال بیں۔ تجھے ابنا اختیار ہے۔۔۔۔۔۔ایضا

سلبإتخيير

(608) ہروایت ابو بحر -امیر المومنین اور جناب عثال بن عفال دونوں کا فتو کی ہے کہ جس مجلس میں شوہر نے زوجہ کو حق طلاق تفویض کیا ہے آگر اس مجلس میں (زوجہ) نے تفویض کا استعال طلاق کی کسی صورت میں نمیں کیا، حتی کہ اس کا شوہر اس مجلس سے ہٹ گیا، تواب اس عورت سے یہ حق تنجیر سلب ہو گیااور اس کا شوہر بد ستور حق طلاق پر قابض رہا۔

(609) مروایت ابو بحر -حضرت عمر شنے طلاق بنتہ کو ایک بی شار فرمایا اور شوہر کاحقِ زوجیت قائم رکھا۔

کنایاتِ طلاق میں لفظ"خلیہ "و"بریہ "و"بائنہ"و"حرام "وغیر ہسے مراد (610) بروایت ابو بحر - حضرت عمرٌ اور جناب این مسعودٌ ہر دواصحاب لفظ "خلیتہ "(یک طرف شدہ از من) کے ایک ہی معنی لیتے اور شوہر کاحقِ زوجیت محال رکھتے تھے۔۔ (611) بروایت ایوبخر -اس طرح به هر دو حضر ات گفظان پریّه "میس (از

من پری شده)

(612) بروایت امام پہلی بھی اسی طرح مروی ہے۔

(613) بروایت ابوبحر -ای طرح میه هر دو حضرات لفظ"بائنه" میں (از

من جداشده)۔

(614) ایک صاحب نے اپنی زوجہ کو طلاق کے ساتھ یہ بھی کمہ دیا کہ تو مجھ پرحرام ہے۔ حضرت عمرؓ نے اس قضیہ پر فرمایا کہ اس سے حرمت واقع نہیں ہو سکتی۔ (مرادی معنی)

(615) بروایت ابو بحر - حضرت ابو بحر و عمر اور جناب ابن مسعود (برسه حضرات) کافتوی به شوم که شوم که اتنا کہنے سے عورت اس پر حرام نہیں ہوسکتی که "تو مجھ پر حرام ہے ۔ البتہ شوم پر کفار و کمین پڑجا تاہے۔

(616) ہروایت او بحر - ایک لی فی نے اپ شوہر سے تین مرتبہ کما کہ آپ مجھے نجات و بجئے! نجات و بجئے! نجات و بجئے! میال نے جواب میں فرمایا" ہال! ہال! ہال! ہال اہل "مگر بعد میں یہ معاملہ بصورت مقدمہ حضرت عمر کے حضور آیا، تو آپ نے شوہر سے فرمایا" کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اسے آپ سے علیحدہ کر دول ؟ نہیں! وہ تیری زوجہ ہے!"

غلام اپنی منکوحه کی طلاق کاخود مختار ہے ،نه که اس کامالک

اس پر اختیار ہوگا۔

اگر شوہر وزن دونوں میں ہے ایک ہی مسلمان ہے تو تفریق واجہ ہے

(618) مروایت او بر - قبیلہ بنی تغلب کے ایک صاحب میادون نعمان

نے ہو تھیم کی ایک عورت سے عقد کر لیا۔ یہ دونوں فیر مسلم تھے، آفر فی مشرف ہا اسلام ہو تئیں۔ اس اطلاع پر حضرت عمر نے مبادہ نہ کورے فرمایا کہ یا تواسلام لے آئے ورنہ مومنہ اور فیر مسلم زن و شوہر مل کر نمیں رہ بحق، مبادہ نے اسلام لانے ہے انگار کردیالورامیر المومنین نے اس ذن مسلمہ کو عبادہ سے علیمہ و کردیا۔

ا قرار زوجیت کی نفی کذب ہے

(619) مروایت او بر - حضرت عمر" فرماتے میں کہ شادی شدوم واکریہ کمہ دے کہ اس کی دوی نسی ہے ، توبیہ ای کذہ ہے۔

عورت كالشحقاق رجعيت

(620/621) مروایت او بحر - حضرت عمر" اور او در دارا اور معاذ" برسه حضرات کا فتوی ہے کہ عورت ایک یادو طلاق لینے کے بعد اپنے بتیہ حق کے عوض مصرات کا فتوی ہے کہ عورت ایک یادو طلاق لینے کے بعد اپنے بتیہ حق کے عوض میں (اگر ایک طلاق ہے تودو باقی رو سمئی اور دو بیں تو ایک) پھر اپنے ای شوہر کے پاس جا سمق ہے۔

تا ثير واجب كر في والعلاق بعى ايك طلاق بعى ب

(622) مروایت او بر امومنین نے فرمایاکہ جار کے تصدازبان پر

آئي بازراونداق مسخر، ترايناارواجب كروية يل-

www.besturdubooks.wordpress.com

(2) موی ہے کمناکہ تجھے طلاق ہے۔

ہے یا آپ کے فلال عزیزے کردیا۔

(4) كو كى نذر مان لينا

## خلع

بد زبان ہیوی سے ضلع ،اور ضلع سلطان کی تصدیق کے بغیر بھی جائز ہے اور اس کامعاوضہ

(623) ہر وایت ابو بحر -ایک صاحب اپنی بد زبان بو ی کا مقد مہ امیر المومنین عمر کے حضور لائے۔آپ نے اس سے خلع کا تھم صادر فرمادیا۔
امیر المومنین عمر کے حضور لائے۔آپ نے اس سے خلع کا تھم صادر فرمادیا۔
(624) ہر وایت ابو بحر -میاں بیوی آپس میں خلع کرنے کے بعد امیرالمومنین کے حضور تقید بی کے حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا خلع کے لئے سلطان وقت کی تقید بین ضروری نہیں۔

(625) بروایت ابو بحر -امیر المومنین حضرت عمر طلع کو اس قدر ناپسند فرماتے کہ آپ نے ایک محض سے فرمایا ، خلع میں اپنی عورت کی مینڈ ھیوں کے ماسوا اس کے بدن کی بوشاک تک بھی لے لیجئے۔

شوہر، زن مطلقہ کے نفقہ وسکنی دونوں میں کی کامکلف نمیں

(626) ہروایت ابو بحر -امیر المومنین نے فرمایا کہ کسی عورت کے اس
مطالبہ پر کہ اس کے نفقہ وسکنی کا ذمہ دار اس کا شوہر ہے ،اسے یہ حق دلانے میں ہم

(826) مطالبہ پر کہ اس کے نفقہ وسکنی کا ذمہ دار اس کا شوہر ہے ،اسے یہ حق دلانے میں ہم

كتاب النكاح

فقه عمرً

اگر مطلقه عدت میں دوسر اعقد کر لے تواہل کی سز ا

(627) بروایت ابو بحر - امام شعبی فرماتے بیں، حظر است عمر سے مروی ہے کہ اگر کسی مرد سے ابو بحر - امام شعبی فرماتے بیں، حظر است عمر سے سے کہ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس نے عدت ہی میں اور سے مقد کر لیا تو اس پر بیدیا بعدیال عائد ہول گی

1\_ عورت اوراس کے شوہر ٹانی میں تفریق\_

2۔ عورت ایک عدت شوہر اوّل کی بوری کرے۔

3۔ عورت دوسری عدت شوہر ٹانی کی بوری کرے۔

4۔ دوشرے شوہرے مروصول کر کے بیت المال میں داخل کیا جائے۔

5۔ ہر دو عدت پوری ہونے کے بعد دوسرے شوہرے اس عورت کا مجھی

عقدنه بوب

6۔ شوہر اوّل جائے تواس عورت سے عقد کر سکتا ہے۔ کنیز کا استبراء

(628) بروایت ابو بحر -امیر المومنین نے فرمایا ،اگر آقانے باندھی ہے مقاربت کرلی ،بعد میں آقاکا انقال ہو گیا ، تب کنیز کے حمل طاہر ہونے یا ظاہر نہ ہونے کا انظار کرنے کے بعد اس سے عقد کیا جائے۔

عنین شوہر ،ایک سال تک علاج کرائے

(629) بروایت او بحر -حضرت عمر شنع نمن کوایک سال تک علاج معالجه کی اجازت دی۔اس کے بعد اگروہ صحت یاب نہ ہوتو شو ہروزن میں تفریق کا تھم صادر فرمایا۔

عدت میں جے کے لئے جانا منع ہے

(630) بروایت ابو بحر -امیر المومنین نے الی عور نول کو (مقام بیدا) \_\_

واپس لوٹادیا جو جج کے لئے جارہی تھیں ،اور ان کے شوہر ابھی ابھی ابھی انتقال کر جکے تھے۔ (بینی ہنوز زمانہ عدت ختم نہ ہواتھا)

#### ہوہ اپنی عدت شوہر کے گھر میں گزارے

(631) بروایت ابو بحر -امیر المومنین عمر اور حضرت ابن مسعود ( بهر دو حضرت ابن مسعود ( بهر دو حضرات) نے فرمایا کہ عورت اگر شوہر کے گھر میں ہے اور وہ بیوہ ہو گئی ہے تو اپنی عدت وہ اس گھر میں بوری کرے۔ عدت وہ اس گھر میں بوری کرے۔

#### فريب ہے حاصل كردہ طلاق واقع نہيں ہوتی

(633) الم شافعی (تعلیقاً)-اورالم داری (مندا)روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص شده حاصل کرنے کے لئے غار میں از ااور غار کے دہائے پراس کی ہوی شوہر کی کمر سے ری باندھے کھڑی تھی، اس نے شوہر سے کماکہ یا مجھے تین طلاق دو، ورنہ میں رسی کائے دیتی ہول۔ شوہر نے اسے خداکا واسط دیا، اسلام کا وسیلہ پیش کیا، مگروہ بازنہ آئی اور مرد نے ڈرکراسے تین طلاق کہ دیں۔ مرد غار سے باہر آیا، تواس نے اپنا مقدمہ امیر المومنین کے حضور پیش کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ کوئی طلاق نمیں، جائے مقدمہ امیر المومنین کے حضور پیش کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ کوئی طلاق نمیں، جائے اسے اسے الیے گھرمیں رکھئے۔

شوہر کی مظلومہ بیمنزلہ مطلقہ کے ہے

(634) بروایت پیمقی - حضرت عمر نے فرمایا کہ جو شوہر اپنی زوجہ کو گرسنہ www.besturdubooks.wordpress.com ر کے بااے باندھے رکے بااے معنروب کر تاریب توا<sup>م کا کا خ</sup>وبر کا حق زوجیت ختم ہو <sup>ع</sup>یا۔ ایا ا

"ایلا عبارت ازال است که مروسومند خورد که جمال نه کندیازن مخولااید ، آیا مرتے که از جمار ماه باشد چی قال الله تعالی :

للذين يُؤلُونَ مِنْ نَسَآء هِمْ تَرَبُّصُ ارْبَعة الشَهْرِ فَانَ فَآءُ وَا فَانَ اللّه عَفُورٌ رَحِبُمٌ ٥ وَانْ عَزِمُواالطَّلَاقَ فَانَّ اللّه سميعَ عليم ٥ (البَعْرة :227،226) عَفُورٌ رَحَبُمٌ ٥ وَانْ عَزِمُواالطَّلَاقَ فَانَّ اللّه سميعَ عليم ٥ (البَعْرة : 227،226) يرائ آنظار چار ماه است برائ آنظار چار ماه است به الرّ تعد معم كروندير به الميند فدائ تعالى أمر زگار مر بانست وار قعد معم كروندير طلاق، پهن بر آئيند فدائ تعالى شنوادانا است -

(635) ہروایت امام شافعیؒ - امیر المومنین نے فرمایا کہ ایلا کے بعد آئر شوہر چار ماہ تک انظار کرے ، تو یہ ایک طلاق واقع ہو گی اور مرد کو عدت کے اندر رجوع کا افتیار ہوگا۔

(636) مروایت ادام شافق - امیر الموسین عرف قبیله بنی زبره کے ایک معمر مخص سے دریافت کرایا کہ زمانہ کا بلیت جس ناجائز اولاد کی توریث کس طرح متعین بوتی تھی ؟ مسئول نے جواب جس عرض کیا، اس دور میں تو بجیب حالت تھی کہ نطقہ کسی کا ہے اور تولید کمیں ہوری ہے۔ حضرت عرش نے فرمایا آب نے صحیح کما، الکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ ہے کہ جس کے گھر جس تولید ہوئی ہے اور اور اس کی سمجی جائے گی۔ (ملح اے حدیث مرفوع الولد للفرائس)

د ضاعة الكبير

(637) بروایت ایام الک و ام شافعی - امیر المو منین عمر کے حضور ایک

فقه عمرٌ

شخص فریادی ہواکہ میں نے اپنی کنیز سے مقاربت کرلی، اور دیبری ہوی نے (بید دکھے کر)
اسے اپنادود ھیلا کر مجھے متنبہ کیا کہ ''اب اس باندی سے مقاربت نہ کردیا، میں نے اسے
اپنادود ھیلا دیا ہے ؟'' آپ نے فرمایا جائے ہیوی کو سر زاش بیجئے اور کنیز سے مقاربت
میں مضا کقہ نہ سیجھئے۔ رضاعت تو صغیر کی مُحرِسم ہے (یعنی زمانہ کرضاعت میں نہ کہ اللہ اللہ دودھ چھڑ انے کی مدت معینہ کے بعد)

#### باپ کی"خاص"باندی سے فرزند مقاربت نہ کر ہے

(638) ہروایت امام مالک ۔ امیر المومنین عمر نے اپنی ایک باندی اپنے فرزند کو عنایت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اسے بر جنگی میں دیکھ لیا ہے ہم اس سے مس (مقاربت)نہ کرنا۔ اس پر امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ باپ نے کسی عورت کی شرم گاہ بھی دیکھ لی ہے تو یہ عورت اس کے فرزندوں پر حرام ہو گی۔ مگر امام شافعی اس سے حرمت کے قائل نہیں۔ اور امام یہ جنی فرماتے ہیں کہ اس قتم کے الفاظ جن میں کشف مراد ہو جماع کے متر ادف ہیں ، کیونکہ شرفاکی بولی میں جماع کی تعبیر اس قتم کے کنایات سے ہوتی ہے۔

#### المل كتاب كاذيحه

(اگر جائزے توان کی عور تول سے نکاح بھی جائزے)

(639) ہروایت پہتی -ایک عامل نے حضرت عمر کی خدمت میں عریضہ کھا"اے امیر المومنین! اس خطہ میں ہم سے پہلے جولوگ آباد ہیں، ان میں ایک طبقہ سامری کہلاتا ہے، یہ سبت (ہفتہ) کے روز عبادت کرتے ہیں، تورات پڑھتے ہیں اور قیامت پر ان کا ایمان ہے۔ کیاان کے ہاتھ کا فقتہ ہمارے گئے حلال ہے؟" آپ نے قیامت پر ان کا ایمان ہے۔ کیاان کے ہاتھ کا فقتہ ہمارے گئے حلال ہے؟" آپ نے (تحریری)جواب میں فرمایا" یہ لوگ اہل کتاب ہیں اور ان کا فقتہ ہمارے گئے حلال ہے۔"۔

مگر نصاری بنوتغلب کے ذبیحہ کی ممانع<sup>ی</sup> ہے

(640) بروایت امام شافعی - امیر المومنین عمر کیفی ما ، قبیلہ بنو تغلب کے نصاب کی ایم کی ایم شافعی - امیر المومنین عمر کیفی ما ، قبیلہ بنو تغلب کے نصاری اہل کیا ہے جو اگر اسلام سے اس کے ان کا فقحہ ہمارے لئے حلال سیس بی میں ، اس لئے ان کا فقحہ ہمارے لئے حلال سیس بی کر دن اڑا دول گا۔

حرمت متعه

(641) بروایت امام مالک وامام شافعی - ایک عورت جس کے والدین مجمی سختے گراس کی ولادت عرب میں ہوئی تھی، ربیعہ بن امیہ نے اس عورت سے متعہ کیا، جب وہ عاملہ ہوگئی، تب خولہ بنت تھیم کو معلوم ہوااور اس نے حضرت عمر کو تمام واقعہ کی اطلاع دی۔ امیر المو منین سنتے ہی دولت کدہ سے باہر تشریف لے آئے۔ غصے میں ہمر ہے ہوئے تھے، اور فرمایا، اگر مجھے بروقت اطلاع ہوجاتی تو میں اسے رجم کراویتا۔ حلالہ

حلالہ کے بارے میں پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے۔

(642) ہروایت امام شافع ؒ - ایک صاحب نے اپی زوجہ کو تین طلاق دے کراس کا قصہ پاک کردیا، مطلقہ کی سیلیوں میں سے ایک دلالہ کو علم تھاکہ مجد نہوگ کے صدر دروازے پرایک مسکین اعرافی پڑار ہتا ہے۔ اس عورت نے اعرافی سے کما کہ اگر تم اس شرط پر ایک عورت سے نکاح کرناچاہو کہ ایک شب ہر کرنے کے بعد اس طلاق دے دو، تو میں یہ انظام کراسکتی ہوں۔ اعرافی نے اسے تسلیم کرلیا، اور نکاح ہو گیا، لیکن اس منکوحہ نے اعرافی کو تاکید کردی کہ صبح کے وقت یہ لوگ بچھ سے اصرار کریں ہے ، مگر تم مجھے طلاق نہ دینااور تنماری کفالت کی میں ذمہ دار ہوں۔ اس وقت تم اپنامعاملہ امیر المونین کے حضور لے جانا۔ آخر ہی ہوا، کہ صبح کے وقت ادھر دولوگ آ

گئے ،اد ھریہ عورت بھی پہنچ گئے۔اس نےان ہے کہا، تم ہی لوگ الدے اپنے ہمراہ لائے ۔ خصر ، تم ہی اس سے طلاق مانگو۔ گر اعرافی نے طلاق دینے سے انکار کر دیا الور معاملہ حضر ت عمر اللہ کو طلاق السیسی حضر ت عمر اللہ کو طلاق السیسی نے میں اعرافی سے فرمایا، تم اپنی ہوی کو طلاق السیسی نہ دینا،اوراگریہ لوگ تمہیں وسوسہ میں ڈالیس تو تم میر ہے پاس آنا۔اس کے بعد اس زن دلالہ کو بلاکر تعزیر کی۔ یہ اعرافی مجمی صبح کے وقت اور مجمی شام کے قریب ایک ریشی چاور اوڑھ کر امیر المومنین کے پاس آتا تو حضر ت عمر الے دکھ کریہ دعاد ہے :

الحمد لله الذى كساك يا ذاالرقعتين حلة تغدو فيها و تروح
(ا عنه الذى كساك يا ذاالرقعتين حلة تغدو فيها و تروح
(ا عنه سيده لباس بيننه والي الله كاشكر به جس في تحقير ريشي چادر بينوادى، جس مين تواني صبح اوراني شام بسر كرتاب)

احرام میں نکاح باطل ہے

(643) بروایت امام شافعیؒ - حضرت علیؒ اور جناب عمرؒ دونوں کا فنوئ ہے کہ محرم حالت ِاحرام میں نہ ابنا نکاح کرے ،نہ کسی اور کا نکاح پڑھائے۔اگر اس نے ایسا کیا توبیہ نکاح باطل ہوگا۔

زن مجنونه بإمبر وصهه ب نادانشگی میں عقد ومقاربت

(644) ہروایت امام مالک وامام شافعی ۔امیر المومنین نے فرمایا کہ جو مخص
کی الی عورت ہے (ناوانسٹی میں) نکاح کرے ،جو دیوانی ہے یا اسے برص کی بیماری
ہے حتی کہ اس نے مقاربت بھی کرلی ہے (اور اب وہ اسے طلاق دینا چاہتا ہے) تو یہ
شوہر اس کا پورا مر اداکر دے گر عورت کا ولی بھی اپنے پاس سے اس مر د کو اس مر ہی
کے برابر تاوان اداکر ہے۔

### تعليم قرآني بروظا ئف ـ شرفاوصحافير كي معيشت كالنظام

(645) بروایت یہ بقی - حضرت عمر فی التحت ممال کو فرمان بھیجا کہ لوگوں کے لئے قرآن مجید پڑھانے والے معلم مقرر کر کے بیت المال سے ان کے وظیفے مقرر کر دو۔ بھن عاملول نے جواب میں عرض کیا کہ وظیفہ کے لا لی سے فواندہ و فلیفے مقرر کر دو۔ بھن عاملول نے جواب میں عرض کیا کہ وظیفہ کے لا لی سے خواندہ و ناخواندہ ہر ایک شخص تعلیم القر آن شروع کر دے گا۔ امیر المومنین نے ارقام فرمایا (نہ سی) ایسے لوگوں کے وظا نف ان کی شرافت وصحبیت (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کی وجہ سے جاری کرو۔

#### صغیرانس غلام کو آزاد کرنے کی بجائے اس کی بلوغت کا نظار

(646) بروایت امام او حنیفہ -اسود نے ایسے غلام کو آزاد کیا، جو صغیرالس تھا، اور اس غلام میں اسود کے بھائی بھی شریک تھے۔ امیر المو منین نے فرمایا، اے بالغ ہونے دو، اس کے بعد باہمی مشورہ سے خواہ اسے آزاد کرد یجئے خواہ ملکیت میں رکھئے۔ جب باندی نے فریب سے خود کو حرہ بتاکر عقد کر لیا

(647) یروایت امام مالک - ایک باندی نے آزاد کویہ فریب دے کراس
سے عقد کر لیا کہ وہ بھی حرہ ہے، اور رہتے سے ایک بچہ بھی بیدا ہو گیا۔ تب حقیقت
منکشف ہوئی کہ یہ کنیز ہے اور معاملہ حضرت عمر (یا جناب عثان )یادونوں میں ہے کی
(ایک) کے حضور لایا گیا۔ فیصلہ ارشاد ہوا کہ عورت اس کے کے عوض میں شوہر کو
ایک غلام اپنی طرف ہے چیش کرے۔

ہیوہ عورت ہے قبل از وقت و دلات پر

(648) بروایت اسمالک -ایک فی فی نے بیوہ ہونے سے جار ماہ دس ایوم

عدت بوری کر لینے کے بعد عقد ثانی کر لیا مگر ہنوز چار ماہ پندر ہ گوم ہی منصلی ہوئے تھے کہ اس کے بطن سے سیجے الاعضاء بچہ تولد ہوا، جس نے سب کو حیرت عیلی ڈال دیااور معاملہ امیر المومنین حضرت عمرؓ کے حضور پیش ہوا۔ آپ نے ان معمر ہیپول کوبلاآیا ہو مسلمان ہو چکی تھیں اور انہوں نے جاہلیت کا زمانہ بھی دیکھا تھا، اور حضرت عمر ؓ نے ان ے اس معاملے پر رائے طلب فرمائی۔ان میں سے ایک فی فی نے عرض کیا ،ایسامعلوم ہو تاہے کہ اس بی بی کے بطن میں پہلے شوہرے نطفہ قرار پایا ہی تھا کہ اس غریب کو موت آگئ اور بدبد نصیب اس پرخون کے آنسو بھانے بیٹھ گئ، جس سے نطفہ بے حس ہو گیا.....اب اس نے دو سر اعقد کر لیا۔اے بھر راحت نصیب ہو کی اور وہی نطفہ بھر سر سر ااٹھا..... ہیہ سن کر حضرت عمر نے اس بی بی کی تصدیق فرمانے کے بعد شوہر اور زوجہ دونول میں تفریق کر دی۔ لڑکا پہلے شوہر سے منسوب فرمادیا اور ان سے فرمایا، امیدے کہ تم دونول سے مجھے الحیمی اطلاع ہی ہنچے گی۔ قيافه يرنسب كامدار

(649) ہروایت اہام مالک" - حضرت عرظ کا معمول تھا کہ اگر اسلام لانے کی بعد کوئی فخص اپنے عمد جاہلیت کی اولاد کو خود سے منسوب کرتا تواس اولاد کو مدی ہی سے منسوب کرتے۔ آخر آپ کے سامنے ایک لڑکے کے معاطے عیں جاہلیت کے دومدعی آئے۔ امیر المونین نے قیافہ شناس سے پوچھا، تواس نے لڑکے کو دونوں کی اولاد بتایا۔ اس پر حضرت عرظ نے اسے ورو لگا کرایک طرف کردیا، اور اب غلام کی والدہ کو بلایا۔ اس نے عرض کیا کہ ان دونوں عیں سے یہ صاحب (کے ازاں ہر دوکس) میرے ہاں آتے رہے، حتی کہ انہوں نے گمان کرلیا کہ عیں حمل سے ہوں اور اس کے بعد جمجے ماہواری ہوگئی اور اب یہ دوسرے صاحب آئے بعد آنا ہد کردیا۔ سے بھی میر اور بیابی لگاؤ تھا، گر میں لڑکے کو از خود دونوں میں کی ایک سے گئے۔ ان سے بھی میر اور بیابی لگاؤ تھا، گر میں لڑکے کو از خود دونوں میں کی ایک سے

منسوب نہیں کر سکتی۔

سے فرمایا کہ تم ان دونوں میں جسے پہند کرو،اس کے ہال جلے جاؤ۔ الولدللفراش (مولود كانسب فراش يرمنحصر ہے)

(650) بروایت امام مالک –امیر المومنین عمرٌ بن الخطاب نے فرمایا ، عجیب حالت ہے ان لوگوں کی ، کنیروں ہے مقارمت کرتے ہوئے اندیشہ کولید سے عزل . کرتے ہیں، میرے سامنے اگر ایسامعاملہ آیاجس میں کنیز کا مالک مقاربت کا اعتراف کر لے توالی کنیز کے بچے کا نب میں اس کے مالک سے ملحق کروں گا،اب تم عزل کرویانہ كرو\_(اس فتوى كاماخذيه حديث مر فوع ہے)

حواشي

ا۔ جیسے بعض اشر اف مرووں اور عور تول نے خود سے کم درجہ طبقوں یا غلاموں میں اپنا نكاح كرنا كوارا كرليابه

ه العنی نه قاضی تکاح مورنه شامدین ، صرف عورت اور مر د کاایک اخلاقی معابده موجائے ، اے کون قانونی نکاح کے گا۔ یہ معنی ہیں اسی عورت کوزانیہ قرار دینے کے۔

ہے۔ شاہ ولی اللہ مساحب مسویٰ میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کی وجہ انکاریوں توعدم تحمیل شاہدین پر ہے۔ بیعنی دومر وہوں ، لیکن فقها کا "شاہدین " میں بیہ اختلاف ہے کہ امام شافعیؓ کے نزدیک وونوں کواہ مردی ہوں اور عادل بھی ہوں ( یعنی خوبی میں معروف ) تگر امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر ا کی مرد اور دو عور تیں ہول تو کافی بیں اور مردون کے لئے شرطِ عدالت بھی ضرورت نہیں۔وہ فاس مھى ہوں توان كى شماوت كفالت كر سكتى ہے۔ (مسوئ باب" لا يحل نكاح السوّ ") ه منقطع دور دایت ہے جس کی سند میں ایک راوی ترک ہو جائے۔ پس اگر سند میں تابعی متروک ہے تور دوایت مرسل ہے اور اگر تاہی ہے نیچ کار اوی روگیا توبیرروایت منقطع ہے۔

www.besturdubooks.wordbress.com

ق جاج بن ارطاة خلیفہ مہدی عباسی کی جانب ہے بھر وہیں قاصلی ہے اور اسمعی کہتے ہیں بھر وہیں قاصلی ہے اور اسمعی کہتے ہیں بھر وہیں سب ہے پہلے اسی (حجاج بن ارطاة) نے رشوت کی۔ غرض ان پر جرح بیکل کیک پوراصفی صافظ ذہبی نے لکھ دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو میزان الاعتدال نمبر 1685 ، ج1)

و علام کو بھی ہے اثر کردے گی۔

ته تحسب مصالح وقت ،ورنه جواز میں کوئی شبہ نہیں۔

ق اس كے جوازيس سورہ مومنون كى بير آيت الا ما ملكت ايمانكم (6:23) كه تمهارى كنيريس تم بر حلال بيں۔اس آيت كے مطابق كنير اور اس كى بيسى دونوں اى نوع ميں آسكى بيں،اى كئے حضرت عمر في جوازيراشارہ فرمايا۔

عه در حرمت: سور و نساء کار مکراوان تجمعوا بین الاختین (27:4) که تم دو حقیق بهول کومیک و قت عقد مین مت رکھو" .....ال اور بیسی بھی ای آیت مین محسوب بین ،اس کئے حضرت عمر مت پر اشارہ فرمایا۔

الله مؤلف رسالہ (شاہ صاحب) کا اس روایت کا ذکر کرنے سے منشابیہ ہے کہ اس مسئلے میں حضرت عمر صحابہ کرام سے منفر دہیں۔

علی سی میں کتا ہوں کہ ملزم کا اقرار سب سے بوی "بینہ " ہے، جیسا کہ ماعزین مالک اور غامدیہ (زانی اور زانیہ) دونوں نے بغیر شہادت ِخارجی کے اقرار کیا ،اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان (دونوں) کورجم کیا۔

وله به حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے مرفوعاً منقول ہے۔

اس تجدید کی ناقض وہ روایت ہے جس میں ایک ٹی متعلقہ نوٹ میں ملاحظہ ہو۔ لیکن امیر المومنین کی اس تجدید کی ناقض وہ روایت ہے جس میں ایک ٹی ٹی نے حضرت عمر پر نقض کرتے ہوئے یہ آیت

پڑھی: واقینتم احداث فینطار الاے مردوا تم الی کمنکوی کواس کے مریس ایک خزانہ بھی دے دو تو جائزہ ) تو حضرت عمر نے اس فی فی اور اس کے علم کی تحسین میں پاس الفاظ اعتراف فرمایا کہ سکل احدا فقد من عمر حتی المنسآء (ہر فخص عمر سے بردہ کرفقیہ ہو سکا کلیے حتی کہ عور تی کور تول کے میر کے مساوی۔

15 کینی اس فی فی کے طبقہ کی عور تول کے میر کے مساوی۔

قلہ کہ طلاق ورجوع ..... پھر طلاق ورجوع .....ای طرح مردوں نے اپنایہ مشغلہ بی بنالیا ہے۔ اب آگر کسی نے ابیا کیا ( یعنی تمن طلاق ہیک وقت کہ دیں توجم اسیس تمن طلاق ہی شار کر کے میال بھی جدائی کراویں سے )۔

وله الفظينة صرف طلاق بى كالك عنوان باوراس كى تعريف يها:

مالك عن يحيى بن سعيد عن ابى بكر بن حزم ان عمر بن عبدالعزيز قال "البتة" ما يقول الناس فيها؟ قل ابوبكر فقلت له كان ابان بن عثمان يجعلها واحدة! فقال عمر بن عبدالعزيز لو كان الطلاق الفا ما ابقت"البتة" منه شيئاً، من قال البتة فقد رمى غاية القصوى.

او بحرین حزم گفت ہر آئینہ عمرین عبدالعزیز پر سید کہ لفظ بیّنة چہ می گویند مردمال در آل؟ گفت ابو بحرین حزم ، پس گفتم اور ا(که ) لبان بن عثان می شمرد آل را یک طلاق! پس گفت عمر بن عبدالعزیز اگر طلاق برارباریود ہے باقی تکمداشتے لفظ بیّنة او آل چیز ہے راکہ لفظ بیّنة گفت پس ہر آئینہ قصد کردہ حد آخر۔

#### لفظبة كالمفهوم

مالك عن ابن شهاب ان مروان بن حكم كان يقضى فى الذى يطلق امرأته "البتة" انها ثلاث تطليقات. مروان بن الحكم ورباب شخص كه طلاق واوزن خوور ابلقظ" بق"كه ايل كلم كم طلاق است.

(شاه ولی الله صاحب) موید امام شافعی تعقب کرده است این را بحدیث مرفوع که آنخضرت صلی الله علیه وسلم در لفظ "بیت" از نیت استفسار کرد ندر (دبم چنال عمرٌ بن الخطاب چنا نکه در روایت با سی مابعه مافی الباب درمتن آمده) و بیک طلاق علم فر مود ند" (مصفی شرح مؤطالهام مالک از

شاه ولى الله محدث و بلوى مباب البيثة والخليقة والبريقة )

شاہ صاحب نے جس صدیت مرفوع کی طرف اشارہ کیا ہے ، اس باب بھی موطااما مالک کردمری شرح (عربی ) بنام ''المسوئ '' بیس اے نقل فرمادیا ہے ، نیخی .....ان دکانة بن عبد بیزید طلق امر أته البعّة فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم و الله ما اردت الا و احدة فقال الله رکانة و الله ما اردت الا و احدة فقال الله درکانة و الله ما اردت الا و احدة فردها الیه رسول الله صلی الله علیه و سلم و طلقها الثانیة فی زمن عمر و الثالثة فی زمن عنمان (رکانه بن عبد بزید نے اپنی بوی کو طلاق بھ کہ دی اور معاملہ رسول الله صلی الله علیه و سلم کے حضور آیا تو آنخضرت نے فرمایا ، خدا! بیس تویہ سمجتنا مول کہ تماری نیت ایک بی طلاق کی بھی اور رکانه نے عرض کیا ، یار سول الله احدامیری نیت میں مول کہ تماری نیت ایک بی طلاق کی بھی اور رکانه نے غرض کیا ، یار سول الله احدامیری نیت میں ایک بی طلاق تھی ارسول الله علیه و سلم نے فرمایا تم اے علیمہ مت کرواور اس نے ایسا بی کیا ، دوسری طلاق عمد عرایی اور تیمری اے عمد عثال میں دی۔

وله این مده است جب تک تعلقات زناشوی رکھو، عمده طریقه سے الن کا نباه کرو۔

<sup>19 جن</sup> کے جنون اور افلاس کی وجہ ہے بیوی کے حقوقِ زوجیت اور نان و نفقہ ادانہ ہونے کی صورت میں تفریق پر فتویٰ موجود ہے۔

فق الفظ ظربه عنى پشت كے إور عربى ميں بيد كنابية طلاق انت على كظهو أمنى ہے۔ طلاق ك معاملے ميں اس فتم كے الفاظ جالميت ميں مروج سے اور اس جمله (فركوره) ہے ان ميں قطعی طلاق (بائن) قرار پاتى، گراسلام نے اس كوش ميں كفاره ہے اسے بہت المكاكر ديا (اور قرمایا) و اللّذِيْنَ يُظْهِرُ وَانَ مِنْ نِسَآ ءِ هِمْ ثُمّ يَعُودُ وَانَ لِما قَالُوا فَتَحُرِيْرُ رَقْبَةٍ مِنْ قَبْلِ اَن يَتَمَاسًا ﴿ ذَلِكُمْ تُوعُظُونَ بِهِ ﴿ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌه فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُنْ قَبْلِ اَن يُتَمَاسًا ﴿ ذَلِكُمْ تُوعُظُونَ بِهِ ﴿ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌه فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُن قَبْلِ اَن يُتَمَاسًا ؟ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاطِعَامُ سَيِّيْنَ مِسْكِيْنَاد (الْجَاول : 4،3)

(اے مومنو!) جولوگ تم میں سے اپنی ہو یول سے ظمار کر بیٹھے ہیں اور اس کے بعد وہ مرد پھر ان سے تعلقات از دواج قائم کرنا پند کرتے ہیں (تویہ عور تمی اتن بے وقعت شمیں بلعہ) رجوئے سے قبل وہ مر دایک غلام آزاد کرلیں۔ یہ تمہیں آئندہ عبر سے کے بطور تھیجت کماجاتا ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، گر جو ایبامر د غلام آزاد کرنے کی وسعت سے مجبور ہے، نہ میں ،وہ مسلسل دوماہ تک روزہ سے رہے (تب رجوع کر سکتانے) اور آئر وہ روزہ داری کی توفیق سے سے مجبور ہے کے سکتانے کا ور آئر وہ روزہ داری کی توفیق سے

می مروم ب توبه می ندسی ، دوساند مسکینوں کو کھانا جی کھلادے۔

الله مروین شعیب من محمد بن میدانندین ممروین العام الله بی ( تهذیب التهذیب ، ن 8 ، مروین ( میدانندیب ، ن 8 ، مروین ( میدانندیب ، ن 8 ، مروی) مروین ( میدانندیب ، ن 8 ، مروی)

جے ہافتلاف مضور مدت رضاعت ،کسی کے نزدیک دو سال اور کسی کے گزدیک از حالیٰ رسے توجس مسلک پرجو مخص کا مزن ہو ،یہ اس مدت کے بعد کا معالمہ ہے۔

فقے ایک مرتبہ طلاق کال ہو جانے کے بعد عقد الی کرایا، کر اتفاق وقت ہے دوسر ہے شوہر نے بھی اسے طلاق دے دی اب بید فی فی اس پہلے شوہر کے عقد میں پھر آ عق ہے ، بیا تو مسئون طریقہ محلیل تھا ۔۔۔ لیکن بعضہ حضرت رسالت سآب سلی اللہ علیہ وسلم کے مد نظریہ صورت محلیل تھی کہ مہادا مطلقہ کی ہے عقد الی افراط طلاق کرلے اور ایک خلوت کے بعد اس (دوسرے مرد) ہے حسب شرط طلاق ماصل کر کے (بعد از عدت) پھر اپنے پہلے شوہرے عقد پر حالے ، توبہ کے وقد میں بھی لعنت کی گئے ، اور حضرت عرام ابھی کی فرمان ہے ۔۔ اس پر حدیث مرفوعہ میں بھی لعنت کی گئے ہے ، اور حضرت عرام ابھی کی فرمان ہے ۔۔

معے زن مطلقہ کی ایک ملاق یہ ہے کہ فی فی حمل ہے ہور میال نے اے طلاق دے دی یادہ کی حمل ہے ہور اس کا شوہر طعر اجل ہو گیا۔ (واضح رہے کہ مطلقہ کی عدت تمن طرب، دو کی عدت جار ماود س یوم اور زن حالمہ جب بھی حمل ہے فارغ ہو جائے اس کی عدت فتم ہے۔

پس اختلاف اس میں ہے کہ زن حاملہ کی عدت وضع حمل سے پوری ہوگئی، اگرچہ وہ
مت طلاق یاد فات شوہر کے بعد ایک لحدی کیوں نہ ہو ،یادوسر کی صورت میں اسے تمن طهر عدت
مطلقہ یا جار مادوس بوم عدت دو وہمر کر ہ ہوں کے اور اس مسئلہ میں حضرت عمر نے دوسر سے اہل علم
سے جاد لہ خیالات کیا۔

علی طلاق کے موض میں دوی کی طرف سے شوہر کو یکھ مال (جس پر مرورامنی ہو سکے) وے کر طلاق حاصل کر ناطلع ہے اور ایس مورت کی یہ طلاق بائن (تطعی) ہے۔

علی جیساکہ فاطمہ منت قیس کے واقعہ طلاق میں فہ کور ہے کہ بدب ان کے شوہر نے انسیں طلاق میں فہ کور ہے کہ بدب ان کے شوہر نے انسیل طلاق میں ور سول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شوہر کے گھر سے بٹاکر ائن ام کلوم کے بال رہے کا تھم دیا، تکر مالک مکان کے بال ان کے عزیز وا قارب کی آمد ور فت زیادہ رہتی تھی۔ اس

شکایت کی وجہ سے آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زہ حمد من قیس کی ویال سے منتقل کردیا۔
(سنن نیائی، کتاب الطلاق، باب الموخصته فی خروج المبطوعة من بیتها فی عدتها لسکناها۔)

جه متقول ازمصفی مباب الایلاء

وعن عائشة قالت كان عتبة بن ابى وقاص عهد الى اخيه سعد بن ابى وقاص ان ابن وليدة زمعة منى، فاقبضه اليك. فلما كان عامة الفتح اخذه سعد فقال انه ابن اخى! وقال عبد بن زمعة اخى! فتساوقا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال سعد يا رسول الله! ان اخى كان عهد الى فيه وقال عبد بن زمعة اخى وابن وليدة ابى ولد على فراشه فقال رسول الله هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش و للعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبى منه لما رأى من شبهة بعتبة فما رأها حتى لقى الله . (خارى، تاب الولد للفراش حرة كانت او امة)

(بروایت ام المو منین حفرت عائش ) عتبہ نے اپنے براور حقیقی حفرت سعد بن انی و قاص کو و میت کی کہ زمعہ کی کنیز کے بیلن سے جوچہ متولد ہو، وہ میری صلب سے ہے، تم اس پر قبنہ کر لینا (اور عتبہ کا انقال ہو گیا) (بیواقعہ کمہ کا تھا) فئے کہ جس حفر ت سعد نے اس کے کو پکڑ لیا، توزمعہ کے فرزند حقیقی جناب عبد نے ان سے والیسی کا مطالبہ کرتے ہوئے کما کہ یہ تو میر باپ این، توزمعہ کے فرزند حقیق جناب عبد نے ان سے والیسی کا مطالبہ کرتے ہوئے کما کہ یہ تو میر باپ اربید) کی صلب سے ہاور میر ابھائی ہے۔ معاملہ رسول اند صلی اند علیہ وسلم کے حضور بینی، اور دونوں نے اپنا اپنا ہجراعرض کیا (گر تولد عتبہ کے کمر جس، ہواتھا) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولود کا نسب اسی باپ سے ملحق ہوگا جس کے بستر پر اس کی ولادت ہوئی۔ الولد للغو اش)

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد سے فرمایا کہ اے عبد بن زمعہ! مولود اس کے بعد بن زمعہ! مولود اس کی اولاد ہے جس کے ساتھ اس کی مال کار بن سمن رہا ہو اور جو فخص اس (ربن سمن) سے محروم ہے۔ محروم ہے۔

اس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین مودہ ہے فرمایا کہ اس ہے کی شہر علیہ وسلم ہے اس کے بعد اس کے بعد

www.besturdubooks.wordpress.com



## احكام رياست

انفصال مقدمات

اید موک (عال بعر وایت دار قطنی - ایر المومنین عرق ن الخطاب نے معرت الا موک (عال بعر و) کی طرف مندرجه ذیل تحریری فرمان بعیجا (جس میں دیاست اور انفسال مقدمات کے قوانین و ضوابط درج سے )ار قام فرمایا: "انفسال مقدمات از دوئے شریعت فریعنہ محکم اور سنت واجب الا تباع ہے۔ پس اے ذبی نشیری کر لیجے کہ اور بنتی موقع بر ایس مقدمہ آئے ، جو نمی اس معاطم میں آپ کی نتیج پر ایک مقدمہ آئے ، جو نمی اس معاطم میں آپ کی نتیج پر بینی جائیں ، نفاذ عم میں تاخیر نہ ہونا چاہئے۔ اس کا بھی خیال دے کہ ایسے موقع پر بینی جائیں ، نفاذ عم میں تاخیر نہ ہونا چاہئے۔ اس کا بھی خیال دے کہ ایسے موقع پر بینی جائیں ، نفاذ عم میں تاخیر نہ ہونا چاہئے۔ اس کا بھی خیال دے کہ ایسے موقع پر بینی جائیں ، نفاذ عم میں تاخیر نہ ہونا چاہئے۔ اس کا بھی خیال دے کہ ایسے موقع پر بینی جائیں ، نفاذ عم میں تاخیر نہ ہونا چاہئے۔ اس کا بھی خیال دے کہ ایسے موقع پر بینی جائیں ، نفاذ عم میں تاخیر نہ ہونا چاہئے۔ اس کا بھی خیال دے کہ ایسے موقع پر بینے جائیں ، نفاذ عم میں تاخیر نہ ہونا چاہئے۔ اس کا بھی خیال دے کہ ایسے موقع پر بینے جائیں ، نفاذ عم میں تاخیر نہ ہونا چاہئے۔ اس کا بھی خیال دے کہ ایسے موقع پر بینے جائیں ، نفاذ عم میں تاخیر نہ ہونا چاہئے۔ اس کا بھی خیال دے کہ ایسے موقع پر بینے جائیں ، نفاذ عم میں تاخیر نہ ہونا چاہئے۔ اس کا بھی خیال دے کہ ایسے موقع پر بینے جائیں ، نفاذ عم میں تاخیر نہ ہونا چاہئے۔ اس کا بھی خیال دے کہ ایسے میں ہونا چاہد ہ

2-دوران ساعت الل معاملہ کے ساتھ خود اور ان میں بھی باہم مواسمات و مواسلت و مواسلت کی کوخود پر گلہ کا موقع مواسلت قائم رکھئے۔ عدل میں اور حقوق مجلس ہر ایک پہلو سے کسی کوخود پر گلہ کا موقع نہ د بجئے ، مباد اکمز ور طبقہ آپ کے عدل سے مایوس ہو جائے اور آبر و مند لوگ آپ کی جانب سے ظلم کا انتظار کرنا شروع کردیں۔

احكام إرباست

فقنه عمرة

3۔ دعویٰ کرنے کے بعد ثبوت دعویٰ مری بھے ذہہ ہے ،ورنہ مدعاعلیہ پرتم ہے۔ فریقین میں مصالحت کی کوشش

4۔ مسلمانوں کے در میان صلح کرانا جائز ہے، مگروہ صلی نہیں جس ہے۔ کو حلال اور حلال کو حرام کا در جہ دے دیا جائے۔ ۔ ۔ ۔

نظر ثانی

5۔ کسی مقدمہ میں آج آپ نے ایک فیصلہ فرمادیا ہے، مگر کل آپ ہی کواس فیصلے میں غلطی کا حساس ہوا، تواس فیصلے ہے رجوع کر لینا آپ کے منصب کے منافی نسیں۔ ہمیشہ اور ہر حال میں حق کی تلاش جاری رکھئے، کیونکہ حق کو بھی زوال نسیں اور اس کی طرف لو ثنابہتر ہے ناحق میں پڑے رہے۔

#### کتاب و سنت اور اس کے نظائر

6۔ اگر ایسامعاملہ در پیش ہے جس کے فیصلے میں کتاب و سنت سے مدد نہیں مل سکتی تواس کے نظائر وامثال کی تلاش کیجئے اور جب ان اشاہ و نظائر پر توجہ ہو توان میں جو حصہ آپ کے علم میں اللہ تعالی سے زیادہ قریب اور حق سے مشابہ تر ہو ،اس پر اعتاد کیجئے۔ مد علی کی ذمہ داری

7۔ بارِ شوت مد کی کے ذمہ رکھئے۔ اگروہ شوت پیش کردے تواس کا حق اسے دلوائے ورنہ مدعا علیہ کے حق میں فیصلہ سیجئے۔ یہ طریقہ انصاف بہت بہتر اور اقرب الی الصواب ہے۔

قانون شهادت

8۔ مسلمانوں میں بھی صدافت و ثقابت کے انتہار سے ایک دومرے پر

در جات بیں، لیکن جن اشخاص کواس قتم کی سز اکیس مل چیکی بیگی وال کی شمادت تا قابل قبول ہے۔

الف\_\_ مجلوو

ب۔شاہر کاذب، جس نے بھی جھوٹی شمادت دی ہے ج۔غصبِ حقوق وغصبِ تولیت میں متہم افراد انصاف ظاہر حال برہے، اسے خفایا سے تعلق نہیں

9۔ پوشیدہ امور کامعاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے ، اور بریت صرف ظاہری بیانات وشہادت پر منحصر ہے۔

اہل معاملہ کو تکلیف و اضطراب میں ڈالنے سے پچے رہے ، اور فتنہ پرداز لوگوں سے ہوشیار رہے ، ایسے امور کی شخیل پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما تا ہے کیونکہ جو کوئی اپنے اور ذات خداوندی کے در میانی واسطے کو خلوص نیت کے ساتھ نبھا لے، اگرچہ خوداس کی ذات کو اس میں خطرہ ہو تواللہ تعالیٰ اس کی ذات اور ان تمام معاملات کی حفاظت کر تا ہے ، جو اس کے اور عوام کے در میان جاری ہوں ، خلاف اس شخص کی حفاظت کر تا ہے ، جو اس کے اور عوام کے در میان جاری ہوں ، خلاف اس شخص کے جو تصنع اور فریب سے لوگوں کو خوش رکھنے کی ایسی سعی کر تا ہے جس کی غلطی اللہ تعالیٰ پرواضح ہے ، آخرا یہ شخص کو خداوند عالم ذلیل ور سواکر تا ہے ۔

پی! آپ خود اپنے نفس کا محاسبہ کر لیجے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے اجرو تواب اس کی رزاقیت پر بھر وسہ اور اس کے خزانہ ہائے رحمت کی کہاں تک امید ہے۔ والسلام علیک نے

فصل مقدمات صرف امير كامنصب ہے

(652) بروایت بنوی -امیر المومنین نے ابو موسیٰ اشعریؓ کی طرف بیا بھی

کھاکہ امیر کے سواکوئی مخص مقدمات کی ساعت نہ گلاہیں ،اس لئے کہ امیر کے کے ساتھ سیاست کاوہ دید یہ بھی ہے جس کے خوف سے ظلم پیشہ اور جھو کے کواولرز جاتے ہیں۔
سیاست کاوہ دید یہ بھی ہے جس کے خوف سے ظلم پیشہ اور جھو کے کواولرز جاتے ہیں۔
مداند میں الخطاب کے خوف سے بوی - اور امیر المومنین عمر میں الخطاب کے خفر ت
عدالتہ میں مسعود کی طرف مہ فرمان بھیا، " سنا کما ہے کہ آب مقدمات فیصل فرمانے

عبدالله بن مسعود کی طرف به فرمان بھیجا، "سناگیا ہے کہ آپ مقدمات فیمل فرمان فی مطالا کلہ آپ کو امیر نہیں بہایا گیا"۔ آپ نے جواب میں لکھا" آپ کو می اطلاع کی ہوائ کھی ، مالا کلہ آپ کو امیر نہیں بہایا گیا"۔ آپ بے کام ای کے لئے دہنے دہیئے ، جواس کے مرر لور منفعت دونوں کو ہر داشت کر سکتا ہے "۔ (حضر ت ابن مسعود کا اس وقت منصب مرف تعلیم تھا) 3

(654) مروایت بنوی - لور امیر المومنین نے او موی کے نام فرمان میں یہ بھی لکھا: "مبادا! فصل خصوبات کے وقت آپ ان امور میں کسی سے متاثر ہوں لینی غیر و خضب ، تکلی، ایزار سائی سے ..... لور عدالت میں فریقین میں سے کوئی ایک دوسرے کور ابھلا کے تواس کور وقت سزاد ہے۔

#### فیملہ پر نظر ٹانی امیر کا حق ہے

(655) مروایت بنوی - اور امیر المومنین نے حفرت او موئ کے نام فرمان میں یہ بھی لکھاکہ "کسی مقدمہ میں فیصلے کے بعد اگر آپ کو پہلے فیصلے میں خلطی نظر آئے تواس کے بدلتے میں آپ کو ذرا تائل نہ چاہئے ، کیو نکہ صدافت الی لدی اور لازوال حقیقت ہے کہ اے کوئی شے ضرر نہیں پہنچا کتی ، اور صدافت کی طرف رجوع کرنا ہے میاطل پر قائم رہے ۔ "۔

اس پر امام ہنوی فرماتے ہیں، یہ رجوع اس وقت کے لئے ہے جب امیریہ سمجے کہ اس کا سامان فیصلہ کتاب یا سنت یا اعماع کے خلاف ہے کیکن جب اس نے بایں طور فیصلہ کیا کہ کتاب و سنت اور اجماع اس فیصلے پر موافق و علیان کوئی اثر نہیں ڈال سکتے بعنی امیر نے صرف اپنے اجتماد ہے وہ فیصلہ کیا تھا، اور اب اسے بہلے فیصلے کی غلطی سکتے بعنی امیر نے صرف اپنے اجتماد ہے وہ فیصلہ کیا تھا، اور اب اسے بہلے فیصلے کی غلطی اینے دوسری مرتبہ کے اجتماد سے معلوم ہور ہی ہے، تب وہ حاکم اپنا پہلا فیصلہ نہ بدستے ہے۔ اس

## حضرت عمرتكي مجلس مشاورت

(656) بروایت امام بنوی - حضرت عمر کی مجلس مشاورت میں قاری قرآن بھی ہتے ، نوجوان بھی ہتے اور یو ڑھے لوگ بھی ، اکثر او قات امیر المومنین الن لوگول سے فرمایا کرتے کہ "نوجوانوں کو مشورہ دینے میں بھی تامل نہ ہونا چاہئے کیونکہ علم و فراست کا تعلق من وسال سے نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے ، وہ جس کے لئے چاہتا ہے ،اس کا سینہ قبولِ علم کے لئے کھول دیتا ہے "۔

عمد رسالت اور زمانہ مابعد کا فرق

(657) ہروایت بنوی - حضرت عمر نے فرمایا ''درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد مبارک میں لوگوں پروحی کی مدو ہے بھی مواخذہ کیا جاتا تھا، گراب ہم وحی ورسالت دونوں سے محروم ہو بچے ہیں، اس لئے اب عوام و خواص کے ظاہر احوال پر تھم لگایا جاسکتا ہے۔ پس جس سی کا کردار بہتر ہوگاوہ عدالت وسیاست ہے ہری رہے گالوروہ ہمار امعتدہوگا،اس کے پوشیدہ امور سے ہمار اتعلق نہیں،ان کا محاسبہ اللہ تعالیٰ کے ذمہے''۔

''البنۃ جو مخص اپنے برے چلن سے ہمارے سامنے پیش ہوگاس کے لئے ہمارے ہاں امن نہیں ،وہ لاکھ کہے کہ میں حقیقت میں پاک دامن ہوں مگر ہم اسے امان نہ دیں گے۔ احكا كرمياست

فقہ عمرٌ

# کذبِ شمادت ہمیشہ کے لئے مر دووشٹادہت بنادی ہے کے لئے مردووشٹادہ بنادی ہے (658) ہوں ہمیشہ کے لئے مردووشٹادہ میں ہوں ہے (658) ہوں ہاتھ)

امیر المومنین حضرت عمر کی عدالت میں مغیرہ بن شعبہ پر تھیں اشخاص نے جھوٹی شادت دی، اور الن ہر سہ کو حضرت عمر نے رجوع و توبہ کے لئے آبادہ کیا۔ دو (حضرات) نے تو آپ کی ہدایت پر عمل کر لیا مگر او بحرہ (تفیع بن حارث) اپنی بات پر مصر رہے۔ امیر المومنین نے انہیں فرمایا کہ اگر تم نے رجوع نہ کیا تو آئندہ تم سدا کے لئے نا قابل قبول شمادت قرار پاؤ کے ، اور اگر آج تم اس شمادت سے رجوع کر لو، تو تم پر آئندہ کوئی جرح و قدح دربار و قبول شمادت نہ ہوگی، مگر او بحرہ اپنی بات پر اڑے بی رہے اور حضرت عمر نے ان کی شمادت کو مردود قرار دے دیا۔

#### عدالت میں قاضی کی تعریف کرنامنع ہے

(659) ہروایت امام مالک ۔ امیر المومنین حضرت عمر کی عدالت میں ایک مقد مہ پیش ہوا۔ فریقین میں ایک فریق مسلمان تھااور دوسری جانب یہودی۔ حضرت عمر نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا، اس پروہ کہ اٹھا "واللہ اآپ نے یہ فیصلہ حق کے مطابق صادر فرمایا ہے "۔ امیر المومنین نے یہودی کو درّہ مارتے ہوئے ہو چھا "تم نے یہ مطابق صادر فرمایا ہے "۔ امیر المومنین نے یہودی کو درّہ مارتے ہوئے ہو چھا" تم نے یہ جانا کہ میر افیصلہ حقیقت کے مطابق ہے ؟ "یہودی نے جواب دیا" ہم نے تورات میں پڑھا ہے کہ "جب بھی کوئی مخض دیانت وامانت کے ساتھ فیصلہ کرناچا ہے اس کے مماون اور غلطی ہے رو کے رکھنے میں اس کے مددگار ہوتے ہیں، لیکن جو خی کوئی حاکم معاون اور غلطی ہے رو کے رکھنے میں اس کے مددگار ہوتے ہیں، لیکن جو نمی کوئی حاکم معاون اور غلطی ہے رو کے رکھنے میں اس کے مددگار ہوتے ہیں، لیکن جو نمی کوئی حاکم فیصلہ کرتے ہوئے فود کو دیانت وامانت سے بچاکر حقیقت کے خلاف تھم سنانے پر عامل فیصلہ کرتے ہوئے فود کو دیانت وامانت سے بچاکر حقیقت کے خلاف تھم سنانے پر عامل موتا ہے ، یہ دونوں فرشتے اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔

## کذبِ شهادت پر امیر کو مقد مه کی تفتیش پر مدایت سمادت پر امیر کو مقد مه کی تفتیش پر مدایت همادت (660) اینابسلید ٔ قانون شهادت

(661) بروایت امام الک" - امیر المو منین حضر ت عمر کی خدمت میں ایک الله عراق عرف گزار ہواکہ "میں عراق کے ایک نے فتنے کی خبر لایا ہوں، جس میں دن بدن ترقی ہور ہی ہے "۔ امیر المومنین نے فرمایا "وہ کیا ہے ؟" عراقی نے عرض کیا "عراق کی سر زمین میں جھوٹی شہادت عام ہو گئ ہے "۔ حضر ت عمر "نے فرمایا "واقعی ؟" عراقی نے عرض کیا "اے امیر المومنین ! بے شک یہ عادت عراق میں عام ہو گئ ہے "۔ تبدامیر المومنین نے فرمایا : "اسلامی قانون میں کسی شخص کے ساتھ بے انصافی نہیں کی حاسمتی الے انصافی نہیں کی حاسمتی "۔

مدعی اور متہم دونوں کی شہادت مر دود ہے

(662) بروایت امام مالک - حضرت عمر منے فرمایا ، مدعی اور متہم دونوں کی شہادت تا قابل قبول ہے۔ شہادت نا قابل قبول ہے۔

## عرالت فاروقی کے فیصلے

جس کام میں کسی کاضررنہ ہو،اس میں رکاوٹ ظلم ہے

(663) ہروایت امام مالک ۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور یجی مازنی دونوں کی اراضی قریب قریب تھی۔مازنی کے باغیج میں سے عبدالرحمٰن کی ملکبت میں ایک چشمہ کی نالی ہو کر نگلی تھی۔انہوں نے چاہا کہ مازنی کے دادا کے باغیج میں سے نالی پاٹ کرائی اراضی میں اس کارخ بدل دیں ، گرمازنی کے دادا نے انہیں روک دیا۔ یہ مقدمہ حضرت عمر کے یاس آیا ، اور امیر المومنین مین فیصلہ مقدمہ حضرت عمر کے یاس آیا ، اور امیر المومنین نے عبدالرحمٰن کے حق میں فیصلہ مقدمہ حضرت عمر کے یاس آیا ، اور امیر المومنین نے عبدالرحمٰن کے حق میں فیصلہ

صادر فرمایا۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ''حضرت عمرٌ کا یہ فیصلہ اس علت پر بھی تھا کہ وہ کام جس میں کسی کا ضرر رنہ ہو ، اس میں رکاوٹ ڈ الناانصاف ہے بعید ہے ، اور جس میں کسی کا ضرر ہو ، اس میں اسے وہ حق د لاناد انشمندی ہے''۔

دو گنی سز ا

(664) بروایت امام مالک - ایک صاحب معاملہ عبدالرحمٰن من حاطب ے روایت بی بروایت ہے۔ الد (حاطب) کا غلام قبیل کرینہ کی ایک او نئی چرالایا جے مالکوں نے ذیح کرکے ختم کر دیا، اور یہ معاملہ امیر المو منین حضر ت عرقی کی عدالت میں آیا ۔ آپ نے کثیر من الصلت کو حکم دیا کہ "اس غلام کے باتھ کواد ہے جاکیں "۔ گر پھر فرمایا" اے کثیر اور اتو قف کرو، میں اس سز امیں کچھ اور اضافہ کر ناچا ہتا ہوں "۔ اونٹ کا مالک عدالت میں حاضر تھا، حضر ت عمر شنے اس سے او نمنی کی قیمت دریافت فرمائی تو اس نے عرض کیا، میں نے چار سودر ہم میں خریدی تھی۔ امیر المومنین نے حاطب کو حکم دیا کہ وہ مزنی (مالک ناقہ ) کو (دو چند) تھے سودر ہم اداکر ۔۔

شاہ ونی اللہ اس فیصلے پر اہام مالک کا فتویٰ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ " "قیمت میں بیہ اضافہ مالکول کے لئے تعزیر (سزا) تھی، جس پر بہت ی مرفوع حدیثیں موجود ہیں "۔

امام مالك كافتوى

"امام مالک فرماتے ہیں - محردو گنی قیمت دلوانے میں ہمارافتوی نہیں ہے"۔

## ہبہ کے مساکل

(665) بروایت امام مالک - امیر المومنین نے فرمایا:

"ان لوگول کا عجب عالم ہے جوزندگی میں اپنے فرزندوں کے لئے ہمہہ متعین کرنے کے بعد بھی مال پر اپنائی قبضہ رکھتے ہیں کہ اگر ان کا فرزند ان کے سامنے وفات یاب ہو جائے توانسیں یہ کہنے کی گنجائش رہے کہ "میں نے اس کے لئے ہمہ کیائی کب تفا؟" تاکہ اس مال پر اپنا قبضہ بد ستور قائم رکھیں، لیکن اگر خود ان پر موت وارد ہونے گئے توانسیں یہ کہنے کا موقع رہے کہ یہ تو ہم نے اپنے فرزندوں کے لئے ہمہ کر دیاہے" کے توانسیں یہ کئے کا موقع رہے کہ یہ تو ہم نے اپنے فرزندوں کے لئے ہمہ کر دیاہے" (حضرت عمر فرماتے ہیں)" مگر مجھے ان کے اس فریب سے غرض نہیں، میں تو فیصلہ اصل حقیقت کے مطابق کروں گا یعنی اگر کئی نے اپنے فرزند کے لئے (بہد) کر دیاہے، اس خوجھے قبضہ سے بحث نہیں، میں بہداس کے حق وار کو دلوادوں گا"۔

(666) بروایت امام مالک ﷺ۔ امیر المومنین نے فرمایا

(الف)جو مخض این قرابت دار کے لئے کسی بہد کا اعلان کردے

(ب)اور جو مخض بطور صدقہ ہبہ کا تذکرہ کر دے ، توان دونوں صور توں

میں وہ اپنے ہبوں کو اپنی طرف لوٹا نہیں سکتے۔

(ج) مگر جو شخص صرف به نیت نواب (بهه ) کرے ،"او قادر است بر بهه خود رجع کندورال وقتے که راضی نباشد"۔(از مصفی ،باب الرجوع فی الهبة والهبة یشرط النواب) مرجوع کندورال وقتے که راضی نباشد"۔(از مصفی ،باب الرجوع فی الهبة والهبة یشرط النواب) مردوایت امام مالک" -ایک نوعمر غسانی بلند وبالا قامت اور مالدار جو

ابھی پورابالغ نہ ہواتھا، اوراس کے ور ثاسب کے سب شام میں تھے، یہ ننمامہ بنہ منورہ میں بھے، یہ ننمامہ بنہ منورہ میں مقیم تھا، اوراس کے ور ثاسب کے سب شام میں تھے، یہ ننمامہ بنہ منورہ میں مقیم تھااور بہال اس کی صرف ایک عم زاد ہمشیرہ تھیں، حضر ت عمر سے دریافت کیا میں مقیال کہ یہ غسانی اینے بعد اینے ملک کی وصیت کسی کے لئے کر سکتا ہے ؟ حضر ت عمر سے عمر سے

مرعاعليه كى ملكيت محصه رسدى مرعيون كاحق ب

(668) روایت ام مالک - قبیلہ جہند کا یک فحض موسم فی میں حاجیوں ہے قبل کد معظم آگر گردو نواع کی تمام سواریوں کا حق سواری خرید لیتا، جس سے علیوں کو اسے بہت زیادہ کر اید اداکر تا پڑتا۔ یہ فحض مد توں ای طریق کر تاریا، گرآفر میں خود ہی مفلس ہو گیا، اور لوگوں نے اس پر اپنا ہے تر ضے کی الشماد اگر کر دیں۔ میں خود ہی مفلس ہو گیا، اور لوگوں نے اس پر اپنا ہے تر ضے کی الشماد اگر کر دیں۔ یہ مقدمات حضر ت محر کے حضور آئے، تواپ نے اس کا نام س کر فرمایا، "بال ابال اسطح ا قبیلہ کہند کا دہ فض ہوا شاطر ہے ، بظاہر ید دکھا تاریا کہ این بناہ سب سے پہلے نے کے لئے کد معظمہ حاضر ہو جاتے ہیں، گرمقصد یہ تھا کہ حاجوں پر ہا تھ صاف کریں "۔ امیر المومنین نے دعوی داروں کو حکم دیا "کہ سب کے سب نے کے دفت آ میں میں اس کی تمام ملک محصد کر صدی تقسیم کردوں گا"۔

(بدروایت "مال مفلس کی تقلیم اس کے قرض خوابوں میں "کے عوان می

كزر چى ب

حواثى

کے اصل روایت میں اس لفظ کے بعد متن می میں چند الفاظ و محاور ات کی شرح و تفصیل ہے اے حتی الوسع ترجمہ میں سمودیا کیا ہے۔

www.besturdubcoks.worapress.com

احكام إرياست

منے اور حضر ت عمرؓ نے بھی ابھی تک قضاۃ کا تقررنہ فرمایا تھا،اس کا مزید شبوت اصل عبارت میں لفظ "أمير" كااطلاق ہے۔

۔ ۔ قد حضرت ائن مسعود کو امیر المومنین عمر نے کوفہ میں عوام کی دینی تعلیم کے مسلط المقیار ر قربايا تقار وسيره عمر الى الكوفة ليعلمهم امور دينهم وبعث عماراً اميراً . (اصابه ادراً تذكره ابن مسعودً . تعجب ب مولانا شبلي نے ابن مسعودٌ كو قاضي كوف كس طرح لكه ويا! (الفاروق جلد روم بعنوان قضاة)

معلوم ہوتا ہے کہ غسانی کے جورشتہ دارشام میں تنے وہ بہت دور کے رشتے دار تھے۔ ورنہ قریب تررشتہ دار کے ہوتے ہوئے، خواہ وہ شام میں ہویا فلسطین میں ،بعید کے لئے ثلث 1/3 سے زیادہ کی وصیت شیں ہوتی۔

(حاشیه منجانب مولاناسید محمد جعفرشاه ندوی ارقیق اداره نقافت اسلامیدلا بهور)

www.besturdubooks.wordpress.com



www.besturdubooks.wordpress.com

### كتاب الحدود

سزائے مرتد

(669) بروایت ام مالک - حضرت ایو موی اشعری (عامل بھر ور) کا ایک قاصد امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہول آپ نے فرمایا" اپنی سر زمین کا کوئی عجیب واقعہ ہو، تو ساؤ"۔ قاصد نے عرض کیا" اے امیر المومنین ابھی ابھی ابھی ایک شخص مرتد ہوگیا"۔ قاصد یمال تک بہنچا تھا کہ حضرت عرق نے گھر اکر پوچھا "تم لوگول نے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ؟" قاصد نے عرض کیا "ہم نے اس کی گردن اثرادی "۔ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ؟" قاصد نے عرض کیا "ہم نے اس کی گردن اثرادی "۔ امیرالمومنین نے بافسوس فرمایا" ارے الی سرزا جم نے اے حراست میں رکھا ہوتا، اسے کھانا دیا ہوتا اور اس سے توبہ کے لئے کہا ہوتا، شاید وہ پھر اسلام میں لوث آتا"۔ اس کے بعد حضرت عرق نے کہا :

 نقه عمرٌ زناکی سُز ا

(670) بروایت امام الک - معرت عمر ایا، قرآن عیم کے علم کے معم کے مطابق زیا پر رجم واجب ہے جبکہ :

1\_زنا کرنےوالے (مردیا عورت) شادی شدہ ہوں۔

2-ان کے خلاف شمادت مل سکے۔

3۔ اور آگر عورت ہے تو اس کا جرم زنا اس کے حمل سے بھی ثابت ہو سکتا سے میابہ کہ

4۔(شادت وحمل کے ماسوا) زانی یا زانید ازخود اعتراف جرم کرلیں۔
(671) بروایت امام مالک ۔ امیر المومنین حضرت عمر ی فات کے موقع پر بید وصیت بھی فرمائی کہ "مباداتم لوگ رجم زانی ہے وست کش ہو جاؤلور کوئی مختص بید زبان درازی شروع کر دے کہ قرآن مجید میں زانی پر دو حدیں (جلد لور رجم) تو میں نہیں۔ (بیعنی دو یہ کے کہ قرآن میں زانی کے لئے صرف ایک ہی حدیجی جلد ہے) قراب میں نہیں۔ کا بیان میں جمود۔

(672) ہر وایت اہم ہالک"۔ چنا نچہ حضر ت عمر " کے حضور ایک شامی مرد آیا اور اس نے اپنی ہوی کے متعلق بایں الفاظ شکایت زناکی کہ میں نے خود اے ایک مرد کے ساتھ جتلاد یکھا ہے۔ حضر ت عمر " نے اس کی شکایت پر ابو واقد اللینی کو اس کی ہوی کے ساتھ جتلاد یکھا ہے۔ حضر ت عمر " نے اس کی شکایت پر ابو واقد اللینی کو اس کی ہوی کے پاس اور بیبیاں بھی جمع کے پاس محقیق کے لئے بھیجا۔ یہ وہال پنچی، تو اس وقت اس کے پاس اور بیبیاں بھی جمع تقیس۔ ابو واقد نے شامی کی بیوی کو حضر ت عمر شکا تھم سنایا اور کما" صرف تممارے شوہر کے بیان پر تم پر حد جاری نہ ہوگی "۔ اس کے سوابھی ابو واقد اے سمجھاتے رہے، کہ تم خوب سوچ کر جو اب دو۔ حضر ت ابو واقد کا خشا یہ تھا کہ فی فی ارتکاب زنا ہے انکار خوب سوچ کر جو اب دو۔ حضر ت ابو واقد کا خشا یہ تھا کہ فی فی ارتکاب زنا ہے انکار

کردے۔ مگر شامی کی بوئی نے بلا کم و کاست اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ جب حضرت عمر کی خدمت میں یہ اطلاع ہوئی تو آپ نے اسے رجم کر ادیا۔
عمر کی خدمت میں یہ اطلاع ہوئی تو آپ نے اسے رجم کر ادیا۔
زنا بالجبر کی سنز ابھی رجم ہی ہے۔

(673) بروایت امام الک - ایک غلام جویت المال کے غلاموں پر گران تھا،
اس نے ایک باندی سے زناکیا،اس جرم پر حضرت عمر نے اسے جلد (کوڑے) کی سزادی اور شر سے بدر کردیا، مگر باندی کو اس لئے سزائد دی کہ غلام نے اس سے جرا آیدار تکاب کیا تھا۔
غیر مدخولہ باندی کی حدزنا بیجاس ؤر سے سے

(674) بروایت امام مالک ٔ – امیر المومنین حضرت عمر فاروق ﷺ عبدالله بن ابور پیچند کو عظم دیا که قریش کی جن جن باندیول نے ار تکاب زنا کیا ہے ، انہیں بچاس بچاس کوڑے (جلد) ماریں ، عبداللہ نے اسی طرح تقمیل فرمان کیا۔ افتر اء بر حد

(675) بروایت امام مالک - عبدالله بن عامر (انن ربید العنوی) سے روایت بی بیل نے حضرت عمر اور جناب عثمان اور دیگر کی اصحاب عدایت کودیکھا کہ عام افتراء پر (جوزنا کے متعلق نہ ہو) چالیس در سے زیادہ کسی کو سزانہ ویتے تھے۔ لفظ ذنا کے محض تذکرہ بر حد فذف

وہ نت عبدالرحمٰن فرماتی ہیں ، دو فخص آپس میں الکے۔ایک لی عمر ہ بنت عبدالرحمٰن فرماتی ہیں ، دو فخص آپس میں ایک دو سرے کو گائی گلوچ دینے پر اتر آئے۔ایک نے کہا ، میرے مال اور باپ دونول کا دامن زنا ہے یاک ہے۔ بید معاملہ حضر ت عمرٌ کے پاس آیا ، تو آپ نے دوسرے اہل الرائے ہے مشورہ طلب کیا ، ایک مشیر نے عرض کیا اے امیر المومنین !

اس نے اپنی والدین کی تو تعریف کی ہے ، اس میں کیا مضا کقد ہے۔ ممر دوسرے مشیر نے کہا، نمیں صاحب! اگر اے اپنے مال باب کی تعریفی کرنا تھی، تو کسی اور مشیر نے کہا، نمیں صاحب! اگر اے اپنے مال باب کی تعریفی کرنا تھی، تو کسی اور جست ہے بھی کر سکنا تھا۔ آخر حضر ت عمر نے اے 80 د رّے سز ادی میں اور خیر مد خولہ باندی کے ساتھ ذنا پر دجم

(677) ہرواہت امام الک - ایک صاحب اپی یوی کی مملوک باندی کوسفر میں ہمر اولے محے اوراس سے مجامعت کر ہتھے۔ والیسی پر ان کی ابلیہ کو معلوم ہوا، تواس نے امیر المومنین سے (اپنے شوہر کی) شکایت کر دی جس پر آپ نے مرد کو طلب کر کے صدر جم کا فرمان صادر فرما دیا۔ مرد نے عرض کیا، اے امیر المومنین! یہ جاریہ (باندی) تو میری ہوی نے مجھے ہید کر دی تھی۔ آخر فی فی طلب ہو کیں، اور انہوں نے اینے شوہر کاد عویٰ تسلیم کر لیا۔ (تب ان کی جان عشی ہوئی)

## حدالسرقه

غیرمحفوظ شے کے سرقہ پرقطع پدنہیں

(678) ہرواہت اہم مالک - عبداللہ بن عمر والحضر می اپنے غلام کو کر فقار کر کے امیر المومنین فاروق اعظم کے حضور لے آئے کہ اس غلام نے سرقہ کیا ہے، آپ اس کا ہاتھ کو او بیجے۔ حضرت عمر نے وریافت فرمایا کہ ساس نے کیا جہ الیا ہے؟ مضر کی ہوئی کا آئینہ اس نے چلاہے جس کی قیت ساٹھ در ہم ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا اسے چھوڑ و بیجے ، یہ آپ کا فادم ہے، اس نے آگر آپ کی چور کی مضا کقہ نمیں ہے۔

#### كشيد شده شراب چينے پر تعزیر

(679) بروایت امام مالک ٔ -امیر المونین حضرت عمر اکوایک فضی پر شبه ازراکه اس نے شراب (کشید شده) پی رکھی ہے (اس کے منہ سے یو آر ہی تھی) السیس نے تشراب (کشید شده) پی رکھی ہے (اس کے منہ سے یو آر ہی تھی۔ آپ نے تحقیقات کا حکم فرمایا، تو ثامت ہواکہ اس نے واقعی کشید شده شراب پی لی تھی۔ آپ نے شرابی کی ویوری حد تعزیر لگائی۔

## شر ابی کی صداستی و رہے قانون قرار یائی

(680) بروایت امام الک - امیر المومنین عمر فاروق یا نے اہل الرائے ۔
ایک شرائی کے معاطے میں یہ معورہ کیا کہ اس پر کیا حد ہونی چاہئے - حضرت علی بن الی طالب نے عرض کیا پورے استی (80) و ترے شرائی کو لگائے جا میں کیو نکہ وہ بڑا قصور وار ہے ، شراب پی کر مد ہوش ہو جاتا ہے ، بے ہوشی میں اول فول بحنا شروع کر دیتا ہے ، اور اس بذیان میں پاک دامنوں پر افترا و قذف کے طومار بائدہ دیتا ہے ۔ حضرت عمر شنے یہ معورہ من وعن قبول فرما کرا ہے استی د ترے سز ادلوائی۔ حضرت عمر شنے یہ معمورہ من وعن قبول فرما کرا ہے استی د ترے سز ادلوائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضر ت ابو بحر شنے شرائی کو جالیس د ترے حدلگائی

(681) بروایت بنوی - حضرت علی فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کوشر اب پینے پر چالیس درّے حد لگوائی۔ حضر ت الا بحر نے بھی اپنے عمد میں اس جرم پر چالیس درّے بی رکھے۔ مگر حضر ت عمر نے یہ سزادو چند لیعنی اس جرم پر چالیس درّے بی رکھے۔ مگر حضر ت عمر نے یہ سزادو چند لیعنی استی درے کر دیئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر چہ چالیس اور استی دونوں سنت بی ہیں، مگر میرے نزدیک چالیس ورّے بی بہتر ہیں۔

حواثتي

#### غلام پر آزاد ہے نصف سزا

(682) بروایت امام مالک - حضرت عمر مناب عثال منافظان اور حضرت عمر مناب عثال من عظان اور حضرت عمر مناب عثال من عظان اور حضرت عمر مناب عثال من منافظ المنظل منافظ المنظل منافظ المنظل المنظل

#### شراب کی تس فتم پر حد ہے

(683) بروایت امام مالک ؒ-امیر المومنین عمر فاروق ؓ جب شام کے دورہ پر تشریف لائے، تواہل شام نے آپ سے اپنے صوبے میں وبائی کیفیت کی شکایت کرتے ہوئے عرض کیا کہ - یہال کی وہامیں ہمار الداواصرف فلال فتم کی شراب پر منحصر ہے-یہ بن کر حضرت عمر ؓنے فرمایا-تم لوگ شمداستعال کیا کرو۔شامیوں نے کہا-شمد ہمیں موافق نہیں آتا۔اس موقع پر ایک شامی نے آھے بردھ کر عرض کیاا۔ امیر المومنین! دیکھتے! وہ شراب بیہ ہے، اور اس میں سکر نہیں ہے۔ حضرت عمرٌ نے فرمایا-اے آگ پر یکاؤ، پھراندازہ ہو گا۔اور آگ پرر کھنے ہے جب اس کا تمائی حصہ باقی رہ گیا، حضر ت عمرٌ نے انگی ہے اس کا قوام اٹھایا تواس میں تاریندھ گیا تھا۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین نے فرمایا یہ تو طلاء الابل (اونٹ کی ماکش کی دوا) کے مانند ہے ،اے پینے میں مضا کقد شیں۔وہال حضرت عبادہ بن صامت (محالی) بھی موجود تھے۔انہوں نے بیرین کربہ سوگند حضرت عمر عنے عرض کیا۔ کیا آپ نے ان کے لئے شراب طلال کردی ؟ امیر المومنین نے فرمایا ماالله! توكواه ربيوكه ميں ان كے لئے وہ شے طال شيں كر سكتا جے تونے حرام كروياہے، نه وه چیزان برحرام کر سکتابول،جو تونے ان برحلال کرر تھی ہے ب<sup>ع</sup>

أه في الاصابة لابن المحجود والموركية الله بين ويكوب بالتصغير والتقيل السلمي ٦٦٣

عند انسانی کردار کے باب میں اس روایت کا عنوان نمایت اطیف ہے۔ (سیر وابیت شاہ ولی اللہ نمایت اطیف ہے۔ (سیر وابیت شاہ ولی اللہ النمام زنا نے مصفیٰ شرح مؤطا میں نقل فرمائی ہے) درباب النعریض (ج2، ص 149) یعنی درباب النمام زنا ۔ اور ۔ دربار وَ تذکر وَ نفی زنا ۔ اور ۔ دربیان تذکر وَ زنا ۔ اور ۔ در صورت ذکر زنا پر زبان بہ نبیت طعن ۔ اس سرجم عرض گزار ہے کہ بات ذرای تھی مگر مردہ مال باب کے لئے لفظ زنا زبان پر لانا، اگر چہ ان کی مترجم عرض گزار ہے کہ بات ذرای تھی مگر مردہ مال باب کے لئے لفظ زنا زبان پر لانا، اگر چہ ان کی باک دامنی ثابت کرنے کے لئے سی، حضرت عرش من الخطاب نے اسے بھی حد قذف کا مستوجب باک دوستو! یہ "ان نوار دان بساطِ عشق "کی تمذیب تھی ۔ یا۔ آئ تدن اور عروج یافتہ ملکوں کا یہ حال ہے کہ سننے والے سے ذیادہ جاسخ ہیں۔

فی کین محض فادم ہونے اور مالک کی چوری کر لینے سے حد ساقط نہیں ہو سکتی ورنہ امیر المومنین یہ دریافت نہ فرماتے کہ -اس نے کیاچرالیا ہے ؟اصل معاملہ مال مسروقہ کی نوعیت اور اس (مال مسروقہ ) کے رکھنے کی حیثیت سے متعلق ہے لیعنی جبکہ کوئی شے "محرز" و"محفوظ" نہ ہو اس کے سرقہ پر قطع یہ نمیں ہو سکتی۔ آ قاکا مال ہویا کسی اور کا ، قطع یہ کا انحصار مال "محرز" پر ہے۔

مرقہ پر قطع یہ نمیں ہو سکتی۔ آ قاکا مال ہویا کسی اور کا ، قطع یہ کا انحصار مال "محرز" پر ہے۔

مرقہ بر قطع یہ نمیں ہو سکتی۔ آ قاکا مال ہویا کسی اور کا ، قطع یہ کا انحصار مال "محرز" پر ہے۔

مرقہ بر قطع یہ نمین وکشیدہ (مطبوخ) کا فرق ظاہر ہے۔ نبیذ ابتد ائی حالت میں نشہ آور نمیں ہوتی گر سے

ت بیروسیور میروسیده مرمرتبه نشه آوری ۱۳۰۰ کیز بهدی می سامه کشیده یک آتشه بهویاد و آتشه برمرتبه نشه آوری ۱۳۰۰ کیز حرمت میں بدنام۔ قدم نشر آند جزیران کی عالمیہ جرم مرسکر سرید دام نسمی بھرجس طرح عرب میں

ق نشہ آور چیزوں کی علت حرمت سکر ہے، (نام نمیں) پھر جس طرح عرب ہیں شتر واسپ وغیرہ کی لا تعداد اقسام اور نام ہے، اسی طرح شراب کے بھی ہے۔ تواہل شام اس طلاء کو بھی شراب ہی سے موسوم کرتے ہے گرامیر المومنین کو اسم و مسمی کی بجائے تا ثیر و علت سے غرض تھی جے انہوں نے اس طلاء سے منقل سمجھالور اجازت دے دی۔ اس معاملہ میں حضرت عبادہ بن صامت اور جناب عمر و دونوں کا اختلاف واقعہ تیم جنبی کی طرح ہے کہ حضرت عمر صرف وضو کے لئے تیم کے دوادار تے، گر حضرت عمار بن یامر و ضواور جنب دونوں کے لئے تیم جائز سیحتے تھے۔ پس حضر سمونها عبادہ بن صامت کے سامنے یہ حدیث مرفوع تھی۔ سیشوب ناس من امنی المخصر یسمونها بغیر اسمها یوید انہم یشربون النبیذ المسکو المطبوح ویسمونها طلاء (آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت عنقریب غرکانام بدل کرا سے بینا شروع کر دے گی یعنی وہ پیکس کے نشہ آور کشید شدہ خرجس کانام طلاء رکھ لیں گے ) تو عبادہ نے محض لفظ طلاء کی مطابقت سے اعتراض کیااور حضرت عمر کے مد نظریہ تھاکہ نام پچھ سمی، گراس میں سکر کی تا ثیر نمیں ہے، کیو مکہ تقار اس میں اور کان میں سکر کی تا ثیر نمیں ہے، کیو مکہ تقار اس اور کان میں سکر کی تا ثیر نمیں ہو، کیو کہ تو اور اس میں سکر کی تا ثیر نمیں ہو، سکتا۔ تو اور ان اور دھزت عمر شمی ہو سکتا۔ تو اور ان میں سکر کی تا ثیر نمیں ہو، سکتا۔ تو اور اور دھزت عمر شمیر میں سکر کی تا ثیر نمیں ہو، سکتا۔ تو اور اور دھزت عمر شمیر میں سکر کی تا ثیر نمیں ہو، سکتا۔ تو اور اور دھزت عمر شمیر میں اور کون کی اور دھزت عمر شمیر کی تا تیم نمیں ہو، سکتا۔ تو اور اور دھزت عمر شمیر کی اس میں میں اور کون کی دھور کی اور کی دور کون کی دینوں کون کی دور ک

www.besturdubooks.wordpress.com



# كتاب القصاص والديات

و شنام کی دیت زخم کی دیت کے مساوی ہے

(685) بروایت امام بنوی -روایت کی گئی ہے کہ حضر ت ابو بحر سے سامنے دوشخصوں میں گالی گلوچ ہو گیا، مگر آپ نے ان سے کوئی تعرض نہ کیا۔ لیکن حضر ت عمر کے عمد میں یی واقعہ چیش آیا تو آپ نے دشنام پر زخم کی دیت ولوائی۔ و بیت میں انثر فی اور رویے میں تفریق

(686) بروایت امام مالک - حضرت عمر ٔ نے بستیوں کے باشندوں پر دیت میں یہ قانون مقرر فرمایا کہ اگر وہ لوگ اشر فی کی صورت میں دیت اوا کریں توان کی تعدادا کی بزار دینار ہوگی ،اوراگر درہموں کی شکل میں ہو ،تووہ بارہ بزار درہم ہوں گے۔ قتل خطاکی دیت

(687) بروایت امام مالک – عمد فاروتی میں قبیلہ سعد (من لیٹ) کا ایک سوار گھوڑ ادوڑار ہاتھا کہ اتفاق سے قبیلہ جہینہ کے ایک شخص کے یاؤں کی انگلی پر گھوڑ ہے

کاکھر آپڑا۔ اس کی انگی ایس پکی کہ معزوب کے بیش کا پوراخون اس راہ سے نکل گیاہ ۔
وہ مرحمیا۔ یہ مقد مہ امیر المومنین فاروق اعظم کے پاس آیا۔ آپ نے بینے قبیلہ سعد ب چند مرکردہ اشخاص سے فرمایا تم بچاس فتمیں افعاؤ کہ مرحوم کی موقع ایس وجہ سے منیں ہوئی مرانسوں نے فتم کھانے سے انکار کر دیا۔ اب حضر سے عمر نے مرحوم کے وارثوں سے فرمایا تم یہ قتم کھاؤ کہ تمہارا مقتول اننی کی ضرب سے جال بھی ہوا ہوا ہے مرانسوں نے مقتول اننی کی ضرب سے جال بھی ہوا کہ مقتول اننی کی ضرب سے جال بھی ہوا کہ مقتول کی نصف دیت پر فیصلہ صاور فرمایا۔

## امام مالك اورامام شافعيّ كافتوي

حضرت عمرؓ کے اس اجتماد پر امام مالکؓ فرماتے ہیں کے بعد والوں میں ہے کی نے آپ کے اس اجتماد پر عمل منیں کیا ،اور بھی امام شافعؓ نے فرمایا۔

شاہ ولی اللہ صاحب قرماتے ہیں کہ عدالت کے لئے قسم میں ابتدا مد عاعلیہ پر ہے۔ لیکن حضرت عمر فریفین بی قسم ڈالتے حالا تکہ مد عاعلیہ پر قسم کابار تو بین قیاس ہے لیکن مد کل پر قسم کابار اصل قیاس سے قدرے کی طرف ہونا ہے، گریہ حضرت محر کے قتل کی وجہ سے کما۔

ابرہایہ امرکہ امیر المومنین نے قبیلہ سعد پر نصف دیت کابار رہے دیا، تو اس (فیصلہ کصف دیت کابار رہے دیا، تو اس (فیصلہ کصف دیت کے) قیاس میں مصرت عمر کے سامنے اصل وہ حدیث ہے جو بغوی نے جریرین عبداللہ ہے روایت کی ہے:

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية الى ختعم فاعتصم الناس منهم بالسجود فاسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فامر بنصف العقل (الحديث)

ر سول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک دسته خشم (فیبیله) کی طرف بھیجا۔ ان لوگوں نے فوج کودیکھا، تو ڈر کر سجدے میں گرے پڑے۔ مسلمانوں نے اصحے کچھ اور سمجھا، اور انہیں قتل کرادیا۔ جب ر سول الله صلی الله علیه وسلم کے سامنے واقعہ آیا توالسسس آپ نے تمام مقتولین کی دیت نصف نصف ان کے وار ثوں کو د ٹوائی۔

امام بغوی اس فیصله منبوی پر فرماتے ہیں، رسول الله صلی الله علیه وسلم کے اس فیصلے کی دو توجیہیں ہیں۔ اس فیصلے کی دو توجیہیں ہیں۔

1-مقولین کے وار تول کی اشک شولی (استطابة لانفس اهلیهم) 2-اور مسلمانوں کے لئے یہ زجرو توش کہ وہ شہمات کے مواقع پر اس طرح عجلت سے کام نہ لیس ۔ (او زجو اَ للمسلمین فی توك التثبت عند وقوع الشمات)

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں۔ گرمیرے نزدیک حضرت عمرؓ کابیہ فیصلہ فریقین کو ایک دوسرے سلح پرمائل رکھنا تھا، جیسا کہ امیر المومنین نے حضرت ابو عبیدہؓ (بن الجراحی) کو (ایک فرمان میں) تحریر فرمایا ..... کہ اگر کسی مقدمہ میں صحیح فیصلہ ذہن میں نہ آئے تو فریقین کے در میان صلح کی کو شش زیادہ سیجے۔

ڈاڑھ ،ہنگی اور پہلی کی دیت

(688) بروایت امام الکّ-حضرت عمرٌ نے ان تینوں مڈیوں کی دیت ایک ایک اونٹ ارشاد فرمائی۔

امیر المومنین کی حرص حدیث۔اور شوہر کی دیت میں زوجہ کائر کہ (689) بروایت امام مالکؓ -امیر المومنین فاروق اعظمؓ نے ،وسم جج میں مقام منی پراعلان فرمایا کہ مسائل دیت میں جس صاحب کو کوئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہو مجھ سے بیان کرے۔

حضرت ضحاک بن سفیان الکلافی نے جواب میں کما کا الکامیاں صاحب! مجھے دیت کی رید معلوم ہے:

كتب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ورثت امرأة اشيم الضبائي من دية زوجها .

میری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریری فرمان بھیجا کہ اشیم ضبائی کی زوجہ کواس کی دیت میں سے ترکہ و لایاجائے۔

حضرت عمر فی فی اسے فرمایا آپ اپنے نیے میں تشریف لے چلیں، میں خود وہاں آتا ہوں۔ حضرت عمر وہاں گئے اور اس حدیث کے متعلق پیش آمدہ مقدمہ کا فیصلہ صادر فرمایا۔

ائن شاب (امام زہری) فرماتے ہیں ،اشیم کا قبل خطاتھا،عمرنہ تھا۔ قبل خطاکی دوسری مثال

(690) بروایت امام الک - ایک مخص نے اپ فرزند پر غصہ میں کوار جو پھینکی تووہ ہے کی پنڈلی پر جاگی، جس سے اس قدر خون نکلا کہ آخروہ مربی گیا۔ حضر ت مراقہ "ی جعثم یہ معاملہ امیر المومنین فاروق اعظم کی خدمت میں لے آئے۔ آپ نے فرمایا، وہ قاتل ہے کہیں کہ ایک سومیس اونٹ لے کر مقام قدید پر میر التظار کریں۔ فرمایا، وہ قاتل ہے کہیں کہ ایک سومیس اونٹ کے کر مقام قدید پر میر التظار کریں۔ فرمایا، مقتول کا بھائی حاضر ہو۔ جب وہ حاضر ہوا، توان میں سے ایک سواونٹ اس کے حوالے کر دیے، اور فرمایا، مقتول کا باپ جو اپنے بیٹے کا قاتل ہے، اس کے لئے میٹے کے ترک میں سے بچھ نہ ملے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قاتل کو میں سے بچھ نہ ملے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قاتل کو میں سے بچھ نہ ملے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قاتل کو میں سے بچھ نہ ملے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قاتل کو میں سے بچھ نہ ملے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قاتل کو میں سے بچھ نہ ملے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قاتل کو میں سے بچھ نہ ملے گا، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قاتل کو میں سے بچھ نہ ملے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قاتل کو میں سے بچھ نہ ملے گا، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قاتل کو میں سے بچھ نہ ملے گا، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قاتل کو میں سے بھون کے در میں سے بچھ نہ ملے گا، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قاتل کو میں سے بھونے کے دیکھ کے در میں سے بھونے کیا ہے کو ایکھ کے کا تاتا کی سے بھونے کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کے در میں سے بھونے کے دیکھ کے دیکھ

· مقتول کے ترکہ میں سے پچھ نہ دیا جائے۔

غفلت میں قتل کرنے کی سزامیں زیادتی

ور ثائے مقتول سے سفارش

(692) بروایت الم شافعی - قبیلہ بحرکے ایک محض نے اہل جیرہ کے ایک محض کو قبل کر دیا۔ حضرت عمر نے فیصلہ فرمایا کہ اصل قاتل جیرہ والوں کے سپر دکر دیا جائے وہ اس کے ساتھ جیساسلوک چاہیں کریں، اور حوالگی کے بعد جیرہ کے حنین نامی شخص نے قاتل کو قبل کر دیا۔ اس کے فور ابعد اچانک حضرت عمر کا دوسر افرمان اہل جیرہ کو ملاکہ اگر قاتل کو قبل کر دیا۔ اس کے فور ابعد اچانک حضرت عمر کا دوسر افرمان اہل جیرہ کو ملاکہ اگر قاتل کی جان ابھی تک محفوظ ہے، تو اسے قبل نہ کیا جائے۔ ان لوگول نے اس فرمان (ثانی) پریہ اندازہ لگایا کہ امیر المو منین کا منشا قاتل سے دیت لے کرا ہے رہا کرنے کا تھا۔

حضرت عمر کے اس فیصلہ پر امام شافعی اور امام محمد کا مناظرہ سوال: اذام شافعی -اگر حضرت بمر عکم صادر فرماتے کہ اسے قبل کردو، اور قاتل کو مجردان عکم پر قبل کردیا جاتا، اور حضرت مر اپناس فتوی سے رجوع نہ فرماتے تو کیا حضرت عمر کا یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مقابلے میں مجت ہو سکتا ہے ؟

جواب: امام محمد - حضرت عمر كافتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم كى حديث كے

بالقابل حجت **نهیں** ہو سکتا۔

بالمقابل جنت میں ہوسلما۔ سوال: امام شافعیؓ - (بالفرض)رسول اللہ صلی اللہ علیہ و معلم اسے اس مسئلہ پر ایسا منقول نه ہو تا، جو اس پر جحت ہو سکتا ، بلحہ صرف حضرت حمرالی کا فتوی ہو تا، اور حضرت عمر کا بیہ حال ہے کہ وہ اسپے کسی فتویٰ ہے رجوع شیں کر کتے، مگر حدیث کی وجہ ہے جوانہیں اپنے فتویٰ کے بعد ملی ہو، آپ رجو ٹ کر لیتے ہیں۔ پس حضرت عمر کااینے سابل فتویٰ سے حدیث کی بنایر بیر رجو ع بہت مناسب ہے،اس سے کہ وہ صدیث کے مقابل اینے فتویٰ پر قائم رہیں، حالا تكه وہ اسنے فتوى ير بھى قائم رہنے كے مجاز تھے۔ بس آب بھى (خطاب ب الام محر اليخ فتوى برجوع كريجي

جواب: امام محمدٌ - شايد حضرت عمرٌ نے دو دوسر احتم اس لئے بھیجا ہوا کہ کسی طرح مغتول کے وارث قصاص کی بجائے دیت پر راضی ہو جا کیں۔

سوال: المام شافی - بیا بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر ؓ نے قائل کے قصاص کاجو تھم دیا، تواس سے ان کا منشاقاتل کو محض خوف دلانا ہو۔ (تاکہ وہ دیت ادا کرنے پر آمادہ ہوجائے)۔

جواب: امام محر" - مديث من توبيه منقول نبيس (كه قاتل كو قصاص كاخوف د لاكر ویت اواکرنے پر آمادہ کیاجائے)۔

> سوال: امام شافعیؓ - آب جو بیہ فرماتے ہیں تو بیہ بھی صدیث میں شیں ہے۔ فلّ غلام پر قصاص شیں بلحہ ویت ہے

(694) بروایت امام پہنتی - ہمارے سامنے یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ مبادو بن صامت نے اسے غلام کو قبل کر دیاء کو مقدمہ حضر ت عمر کے حضور آیا ، تو آپ نے اہل الرائے کی مجلس میں اسے پیش فرمادیا، جس پر زید بھی ہاہت نے مشورہ دیا کہ "اسپر المومنین، کیا آپ غلام کے عوض میں اپنے بھائی (عبادہ) پر قصاص جاری فرمائیں گے ؟" حضرت عمر "نے اس مشورہ پر انفاق کرتے ہوئے بجائے قصاص کھے اسپر فرمائیا۔
دیت پر فیصلہ صادر فرمایا۔

امام يبتى يہ بھى فرماتے ہيں -وروقينا فى هذا القصة يعنى اس واقعہ كے متعلق ہمارے سامنے يہ روايت بھى دہرائى گئى كہ ابد عبيدہ بن الجراح " نے بھى امير المومنين سے كماكہ اگر عبادہ اپنے كى غلام كو قتل كردے توكيا آپ غلام كے عوض ميں عبادہ كو قتل كراديں گے۔ يہ س كر حضرت عمرٌ خاموش ہو گئے۔ يہ س كر حضرت عمرٌ خاموش ہو گئے۔ (منظم فا) و بروايت امام يبتى (موصولاً) - حضرت ابد بحر "اور حضرت عمرٌ دونوں خلفائے كرام غلام كے قتل ميں آزاد پر قصاص حضرت ابد بحر "اور حضرت عمرٌ دونوں خلفائے كرام غلام كے قتل ميں آزاد پر قصاص

جاری نہ فرماتے (بلحہ صرف دیت پر اکتفاکرتے)۔ (696) بروایت پہقی - حضرت عمر اور جناب علی دونوں (حضرات) غلام کے قتل پر آزاد کے ذمہ غلام کی پوری قبمت دیت میں ڈالتے (جس قبمت میں وہ خریدا کیایا فی الوقت اس کی جس قدر قبمت ہوسکتی)۔

(697) بروایت پہقی-واقعہ مدلجی میں حضرت عمرؓ نے فیصلہ صاور فرمایاکہ: لولا انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لا یقاد الاب من ابنه لقتلته.

میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نہ تی ہوتی کہ باپ کے ہاتھ سے آربیٹا قتل ہو جائے، توباپ پر قصاص نہ ہوگا، تو میں مدلجی پر قصاص جاری کر ویتا۔
یے آگر بیٹا قتل ہو جائے، توباپ پر قصاص نہ ہوگا، تو میں مدلجی پر قصاص جاری کر ویتا۔
یپ اس مقد مہ میں امیر المومنین نے ویت پر فیصلہ فرمایا، جو اس (مقتول میٹے) کے ورٹا کو دی گئی، اور باپ کو اپنے بیٹے کے ترکہ سے کچھ نہ دیا گیا۔

باپ بیٹے کو قبل کر ہے تو اس پر قصاص تھیں گابکہ صرف دیت ہے (698) بروایت یہتی - امیر المومنین فاروق اعظم میں گاب کے باب کے ذریعی میں ہے۔ (یعنی صرف دیت ہے) میں میں ہے۔ (یعنی صرف دیت ہے) میں میں ہے۔ (یعنی صرف دیت ہے) میں میں ہے۔ شوہر بیوی کو قبل کر ہے تو اس پر قصاص ہے

(699) ہروایت پہنتی - امام بخاری ایک ترجمۃ الباب میں فرماتے ہیں، حضرت عمر شکا فتوی ہے کہ میال ہوی کے معالمے میں شوہر پر قصاص واجب ہے، قتل عمد اور اعضائے جسد میں ہراکی کے عص جبکہ عمد پایا جائے۔

ایک غلام دوسرے غلام کو قتل کرے تواس پر قصاص ہے

(700) بروایت بہتی - غلام کے ذمہ ایک دوسرے کے قتل بالعمدیا
اعضائے جسد میں زخم بالعمد پر قصاص واجب ہے۔
عصاسے قتل ہونے پر

(701) ہروایت پہقی-حضرت عمر این عصامے قبل پر قصاص ای صورت میں ہو سکتاہے، جبکہ اس کی ضرب سے مضروب جانبرنہ ہو سکے۔

خلفائے راشدین نے خود پر قصاص دینے ہے احر از نہیں کیا

روایت پہتی - خلفائے راشدین (حضر ات ابو بحر و عمل و عمل و عمل اللہ بحر بار اپنی ذات ہے قصاص دینے پر آبادہ رہتے ، حالا نکہ وہ امر ائے وقت تھے ،

الکین لوگ ان سے احتر ابا قصاص نہ لیتے۔ (مباد الس کا یہ مطلب سمجھ لیا جائے کہ ان میں سے ہر ایک نے ایبااقد ام کیا ہے ، حاشا للہ!)

حضرت عمر ٔ نے عہد ِ رسالت کی دیت میں بدلیجیلیوں فتو کی جنس کی تبدیلی فرمادی

(703) بروایت امام شافعی ٔ - این شهاب و مکول اور عطا (تابعی) فرماتے ہیں، ہم نے ایسے حضر ات کو دیکھاجو عمد رسول القد صلی القد ملیہ وسلم میں آزاد مسلم کی دیت یک صد شتر بتلاتے۔ لیکن حضرت عمر ؓ نے اس میں حسب ذیل تبدیلی فرمادی۔ دیت یک صد شتر بتلاتے۔ لیکن حضرت عمر ؓ نے اس میں حسب ذیل تبدیلی فرمادی۔ کا عرائی پرجس کا سرمایہ مولیتی ہیں، نقد وزر نہیں بلحہ (انہیں نقد و بنے کی تکلیف سے معذور رکھا! یعنی!)

از او مسلم مردی دیت \_\_\_یک صد شتر آزاد مسلمه کی دیت \_\_\_نصف

به بستیوں میں رہنے والوں پر جن کا سرمایہ نفتدوزرہے (مویشی نہیں) آزاد مسلم مردکی دیت ———(صورت دینار (طلائی) کیک ہزار ریاصورت در ہم (نفر ئی)بارہ ہرار

اور فرمایا که ان لوگول کو سیم وزر دیت میں دینے کامکلّف نه کیا جائے۔ (704) بروایت امام شافعیؓ - (عن امام محمد بن الحسن) امیرالمومنین عمر

فاروق السنے ویت کی تعیین اس طرح فرمائی:

نفذوزر آزاد مسلم مرد کی دیت جن کیاس چاندی کے سکے ہوں، وس بزار در ہم رر رر رر رر جن کے پاس سونے کے سکے ہوں، ایک بزار در ہم فق عمر الدیات مولی آزاد مسلم مرد کی دیت جن کے پاس گائے گھوں دوصد مولی آزاد مسلم مرد کی دیت جن کے پاس گائے گھوں دوصد رر رر رر رر جن کے پاس شتر ہوں محکم مولی کی صد رر رر رر جن کے پاس بحری ہوں محکم کی استعمال بنزار پر را را را را جن کے پاس بحری ہوں محکم کی بار چات را را را را جن کے پاس بحری ہوں کی چادر متا استر دوصد پارچات را را را را جن کے پاس طریوں مینی چادر متا استر دوصد (یعنی ان اموال میں جو شے جس کے پاس ہو،اے دوسری جن کا مکلف نہ کیا جائے) اختلاف صاحبین

امام محمدٌ فرماتے ہیں ہم تو بحسب موقع ان تمام اقسام ویت پر عمل پیراہیں، لیکن امام ابو صنیفه ٌ ان میں سے صرف تین قسموں پر فتوی دیتے ہیں (1) شتر،(2) درہم، (3) دینار۔

اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر یے نقود کی دیت میں فرمایا کہ اگر دین ہوں تو مسلم مرد کی دیت ، یک ہزار –اگر در ہم نقر نی ہوں تو دس ہزار۔
دینار ہوں تو مسلم مرد کی دیت ، یک ہزار –اگر در ہم نقر نی ہوں تو دس ہزار۔
(705) بروایت لمام او صنیفہ ۔ امیر المومنین نے صورت مولی دیت کی تعیین مایں تر تیب مقرر فرمائی :

گائے دوصد ،اونٹ کیک صد ، بحری دوہر ار

امام محمد بن الحن بیہ روایت بیان کرنے کے بعد کہ - حضرت عمر ؓ نے آزاد مسلم مرد کی دیت چاندی کے بارہ ہزار در ہم مقرر کی - فرماتے ہیں :

اگرچہ اہل مدینہ سے فرماتے ہیں گراس معاملہ میں حضہ ت عمر کی تعیین دیت کو اہل مدینہ سے ہم (اہل عراق) کمیں زیادہ سمجھتے ہیں ،کہ آپ نے چاندی کے سکے مقرر کرنے میں کس چیز کومد انظر رکھا۔ حضہ نے عمر نے جو باروہ ارور ہم مقرر کئے تو

ان کاوزن جیھ ( ؟ )ہے۔

امام محمد بن الحن سے بھی فرماتے ہیں کہ دیت جب محمر کی صورت میں ہو تو دیت کے او نبول کی اوسط قیمت فی راس ایک سوہیس در ہم بسکہ ھیکڈا ( ایک مورکی۔

(یعنیاس علت پر حضرت عمر ﷺ نے شہریوں پر یک صد شتر کی بجائے بارہ سودر ہم ہوتے ہیں)

نقر کی مقرر فرمائے، جو کہ یک صد شتر کی قیمت میں وس ہزار در ہم کے مساوی ہوتے ہیں)

امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے امام محمد بن الحسن سے دریافت کیا، کیا آپ

سلیم کرتے ہیں کہ دیت بصورتِ نقد بارہ ہزار در ہم نقر کی ہی ہے ؟ جبکہ در ہم کاوزن

هکذا (٦) ہو؟

امام محدٌ: میں اے تسلیم نمیں کرتا۔

امام شافعیؒ: کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ اس معاملے میں اہل حجاز کی نسبت آپ کو زیادہ علم ہے، کیونکہ آپ حضرت عمرؓ کی مقرر کردہ دیت سے اتفاق نہیں کرتے؟ میں مرﷺ معاملہ ہیں کے میں میں میں مار میں منہد

المام محدِّ: اہل حجاز کی رائے اس معالمے میں پیندیدہ شیں۔

امام شافعی ؓ: آپ کوئی الیں روایت بتائے ، جور قم دیت کی تعیین میں اصل کی حیثیت رکھتی ہو۔ کیونکہ آپ کے نزدیک تو حضرت عمرؓ سے جن لوگول نے بیہ روایت کی ہے ،وواس روایت کی منشاکو نہیں سمجھتے۔

اگر قتل عدمیں دیت جبکہ مقتول کا ایک وارث اپناحق معاف کردے
(706) بروایت امام شافع المیر المومنین فاروق اعظم کے سامنے قتل عدکا ایک مجرم پیش ہوا، آپ نے شخص کے بعد اس کے قبل پر صاد فرمایا - تب مقتول کے وار ثوں میں سے ایک صاحب نے عرض کیا کہ میں حق مقتول میں سے اپنا حصہ قاتل کو معاف کرتا ہوں، گر حضرت عرش نے اسے قابل اختنانہ سجھتے ہوئے مجرم کی مزائے موت محال ہی در کھی۔

حضرت عبداللّٰہ بن مسعودٌ وہاں تشریف فرما تھے۔انہوں نے فرمایا : قاتل کا

نفس مقتول کے تمام وار ثوں کے اختیار میں ہے۔ اُنجھ آگر ایک شخص اپنا حق معاف کر ہ ہے اور دوسر ے معاف نہیں کرتے ، توان کی رضا کے بغیر کیے علامیں ہے گئے

امیر المومنین نے امن مسعود یہ فرمایا، بھر کیا فیصلہ دیا جائے ہے انسوں نے فرمایا، بھر کیا فیصلہ دیا جائے ہے ہا انسوں نے فرمایا، تا تل سے متعقول کے وار ثول کو دیت دلوائی جائے اور معاف کنندہ کی دیت اس میں ہے وضع کرلی جائے۔ حضر ت عمر نے فرمایا، مجھے اس سے اتفاق ہے۔

(707) ہروایت پہلی ۔ ایک محض نے اپنی ہوی کے ساتھ کی غیر مرد کو ہم بستر دیکھاتو اپنی ہوی کو قتل کر دیا۔ یہ مقدمہ امیر المومنین فاروق اعظم کے حضور آیا۔ استے ہی میں اس عورت کا ایک بھائی حاضر ہوا، اور اس نے غیرت کھا کر عضور آیا۔ استے ہی میں اس عورت کا ایک بھائی حاضر ہوا، اور اس نے غیرت کھا کر من کو ض کیا کہ میں ایسی بھن کا قصاص اور دیت دونوں میں سے کی کے قبول کرنے کا روادار نہیں ہوں، میر احصہ قاتل کے لئے صدقہ ہے۔ اس پر امیر المومنین نے بھیا وار ثوں کو دیت دلوادی۔ (اور اس کے بھائی کا حصہ و صنع کر دیا ) اور قاتل کو رہا کر دیا۔ وار ثوں کو دیت دلوادی۔ (اور اس کے بھائی کا حصہ و صنع کر دیا ) اور قاتل کو وہا کر دیا۔ (708) مروایت پہلی ۔ ایک محض نے اپنی ہوی کے بھائی کو قتل کر دیا۔

(108) بروایت بی الیک بهن تحقی۔اس نے امیر المومنین فاروق اعظم کی عدالت میں معتول کی وارث میں اکیلی بهن تحقی۔اس نے امیر المومنین فاروق اعظم کی عدالت میں بیان دیا کہ میں نے اپنے بھائی کاخون معاف کیا،اس پر حضر ت عمر ؓ نے فرمایا قاحل قتل سے بری ہو گیا ہے۔

نابالغ کے ہاتھ سے قتل عمر بھی قتل خطاہ

(709) روایت یہ تی - حضرت عمر سے مروی ہے کہ تابالغ یے کے ہاتھ

ے قتل عمر بھی قتل خطابی ہے نے

سزامیں کسی عامل کی بھی رعایت شیں

(710) بروایت یہ چی-امیر المومنین فاروق اعظمؓ نے اپنے ایک خطبہ میں

فرمایا: اے مسلمانو! میں نے اپنے عمال (حکومت) کو یہ اختیار میس دیا کہ وہ بلاوجہ تمہارے خون حلال کرلیں اور تمہارے اموال اپنے قبضے میں لے لیں۔ جس شخص کو میرے مقرر کردہ حکام میں ہے کسی پر الی شکایت ہو، وہ بلا خطر میرے آگے پیش کسی کرے تاکہ میں اپنے عامل سے قصاص لول۔ اس پر حضر ت عمر و من العاص جو کہ خود عامل مصر تھے، عرض گزار ہوئے -اے امیر المومنین! اگر کوئی عامل انظاما ایسا کرے، تو آب اس پر بھی قصاص لیں گے؟

امیر المومنین نے فرمایا- سو گند مؤند! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں ضرورا بیے عامل ہے قصاص لو**ں گا۔** 

وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اقتص من نفسه.

میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھاکہ آپ نے اپنی ذات سے قصاص دیا۔ ہر یوں میں دانت کے سواکسی ہڑی کا قصاص نہیں

(711) بروایت بیہقی-حضرت عمرؓ نے فرمایا : میں دانت کے سواکسی ہڈی پر قصاص نہ لول گائے۔

مجرم قصاص میں مرجائے تواس کی دیت یا قصاب دونوں ساقط ہیں · (712) بروایت پہقی-حضرت عمر اور جناب علی دونوں کا اجتمادیہ ہے کہ جو مجرم کسی قصاص (بجز قتل) میں جان سے مرجائے، اس کا قصاص اور دیت دونوں ساقط ہیں۔

قصاص ودبيت كى نوعيت مقام ووقت پر

(713) بروایت پہنتی-حضرت عمرؓ نے فیصلہ فرمایا،جو شخص ان تمین حالتوں

www.besturdubooks.wordpress.com

میں سے کسی ایک میں قبل کیا جائے ،اور اس کی دینے پر فیصلہ جو ، توایک بوری دیتے کے ساتھ ایک مکث (تمائی) دیت کا اضافہ مقتول کے وار ٹول کو اوٹوں لایا جائے گا ، یعنی جبکہ

1\_مقتول مُرم مو (در عمد جج)

2۔ پیہ قتل حرم میں ہو

3\_مقول كوكسى حرمت والے ملينه ميں قبل كياجائے

#### غير واضح چوٹ پر ديت

امام شافعی فرماتے ہیں، یہ روایت ہم نے امام مالک کے درس ہیں پڑھی کہ آئمہ کدیم و جدید ہیں ہے ہم کسی کا فتوی اس پر نمیں پاتے کہ ایسی چوٹ جو مصروب کے جسم پر واضح طور سے نہ ویکھی جاسکے اس پر کوئی دیت مقرر کی گئی ہو، بجر حضرت کے جسم پر واضح طور سے نہ ویکھی جاسکے اس پر کوئی دیت مقرر کی گئی ہو، بجر حضرت عمر اور جناب عثمان کے کہ انہوں نے اس پر دیت لازم فرمادی اور وہ بھی سیاسی مصالح کی وجہ ہے۔ (اصل ماخذ میں یہ الفاظ اسی مقام پر ہیں)

ڈاڑھ اور سامنے کے دودانتوں کی دیت میں تساوی

(714) بروایت پہلی - امیر المومنین فاروق اعظم ؓ نے فرمایا کہ ڈاڑھ اور سامنے کے دو دانتوں کی دیت مساوی ہے گمر پہلے آپ کا فتوی ان دونوں قسموں میں تباوی کانہ تھا۔

#### ہاتھ کی انگلیوں میں دیت

(715) بروایت بہتی - حضرت عمر پہلے تو ہاتھ کی انگلیوں کی دیت میں تفاضل کے قائل بتھے، اور اس پر فتویٰ دیتے تھے۔ مگر جب آپ کو آل عمر و بن حزم کے پاس اس مسئلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحریری و ثیقہ ملا، جس میں ہر ایک انگلی کی دیت دس دس اونٹ تھی، توامیر المومنین نے اپنے پہلے فتویٰ سے رجوع فرمالیا۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ محدثین نے آل عمر و بن حزم کے اس و کیفھر کی سند سے پہلے تو احتراز کیا، گربعد میں اے تسلیم کر لیا۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ، "میں کہتا ہوں مسکلہ (دیات) میں اصل کیمی و شیقہ کہلاس عمر دین حزم ہے ، جسے حضرت عمرؓ نے تسلیم کیااور اس پر فتویٰ دیا"۔

عورت کی دیت مر د کی دیت کانصف ہے

(716) بروایت امام شافعیؓ - حضرت عمرؓ اور جناب علیؓ ابن الی طالب دونوں کااس پر فنویٰ ہے کہ عورت کی دیت مرو کی دیت کا نصف ہے <sup>20</sup>ہ

مجوسی کی دیت اور یهودی و نصر انی کی دیت میں تفاوت

(717) بروایت امام شافعیؓ - حضرت عمرؓ نے یہودی اور نصر انی دونوں کی دیت چار ہزار در ہم اور مجو سی کی دیت آٹھ سود رہم پر فیصلہ صادر فرمایا۔

غلام کی دیت اس کی قیمت خرید کے مساوی ہے

(718) بروایت امام شافعیؒ - حضرت عمرؒ اور جناب علیؒ ہر دو سے روایت امام شافعیؒ - حضرت عمرؒ اور جناب علیؒ ہر دو سے روایت ہے کہ غلام کی دیت اس کی اصل قیمت کے مساوی ہے۔ ( بعنی جس قیمت میں وہ خرید اگیا، اتنی قیمت ، اور اگر وہ خانہ زاد غلام ہے ، تو عرف و صفات کے مطابق اس کی قیمت کا اندازہ کیا جائے۔)

(719) ہروایت پہن -امیرالمومنین عمر نے حضر تصفیہ (بنت عبدالمطلب کہ جناب زبیر بن العوام کی والد ہ ماجدہ اور امیر المومنین علی بن انی طالب بن عبدالمطلب کی چوپھی ہیں ) کے غلاموں کے مقدمہ میں فیصلہ فرمایا کہ ان غلاموں کے ترکہ میں حضرت زبیر شریک ہیں ہمران کی دیت کی ادائیگی صرف حضرت علی کے ذمہ ہے۔ (یعنی دیت کی ادائیگی کا نصیال والوں پربار نہیں ، یہ مجرم کے صرف عصبات ہی اداکریں گے) دیت کی ادائیگی کا نصیال والوں پربار نہیں ، یہ مجرم کے صرف عصبات ہی اداکریں گے)

وبيت كى اوا ئىگى باقساط

(720) بروایت پہنتی-حضرت عمرؓ نے دیت کی اوال کیگی کیمشت کی بجائے تنين سال يربا تساط تقييم فرمادي-

جنين کي ديت

(721) بروایت لیمبقی-حضرت عمرٌ ایک عورت پر جلائے،وواس قدر ڈری کہ دہشت ہے اس کا حمل ساقط ہو گیا ،اس پر حضر ت عمرؓ نے بیت المال ہے ایک غلام آزاد کر دیا۔

ایک غلام کی قیمت

(722) بروایت پہلتی-حضرت عمرؓ نے ایک صحیح الاعضاء غلام کی قیت پچاس دینار مقرر کی۔

## غيرمعلوم قاتل كاطريق فيصله

(723) بروایت امام شافعیؓ - عمد حضرت عمرٌ میں ایک مقتول کی تغش موضع خیران اورو دّاعہ کے در میان یائی می ۔ امیر المومنین نے تھم دیا کہ دونوں مقامات کا فاصلہ ویکھا جائے جس موضع کا فاصلہ تغش کے محل و قوع ہے قریب ہواس قریہ کے پیا<sup>س</sup> مرد میرے سامنے مکہ معظمہ میں پیش کئے جائیں۔ یہاں امیر المومنین نے انہیں تھم دیا كه بيت الله كے مقام حجر (حطيم كعيه) ميں كھڑے ہوكرسب لوگ نوبت به نوبت بياتم ویں کہ ہم میں ہے کسی نے بیہ قتل نہیں کیا۔انہوں نے تقبیل کی تگراس پر بھی حضرت عمر "ف إن يرويت او اكرنے كابار وال ديا۔ اس ير ابل قبيله نے عرض كياكه نه تو جمارى فتم کااعتبار کیا گیااور نہ ہمارے اموال ہی محفوظ رہ سکے ؟ حضرت عمرؓ نے فرملیا –میرا

فقہ عمرؓ فیصلہ بھی ہے۔

(724) ہروایت امام شافعیؒ -امیر المونین نے ان سے کھے بھی فرمایا کہ تمہاری فتم نے تمہیں قصاص ہے گالیا،اور دیت کا مطلب یہ ہے کہ مر در مسلم کا قبل رائیگال (باطل) نہیں جا سکتا۔امام شافعیؒ یہ روایت بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ روایت بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ روایت باعتبار سند ضعیف ہے ، جس میں ایک راوی حارث بن اعور ہے اور وہ کذاب ہے۔

امام شافعیؓ ہے بھی فرماتے ہیں کہ میں نے موضع خیران اور موضع و دّاعہ کے دس سفر کئے اور ہمیشہ ان لوگول سے حضرت عمرؓ کے عمد کے اس واقعہ کا حال دریا فت کیا، مگر انہول نے بہی جواب دیا کہ ہماری ہستی میں سے حادثہ ہواہی نہیں۔

امام شافعیؓ فرماتے ہیں حالانکہ اہل عرب واقعات کے یاد رکھنے میں نہایت قوی الحافظہ ہیں۔ (بایں ہمہ حضرت عمرؓ کا فیصلہ دل پر اثر انداز ہے ، جیسا کہ فرمایا حقنت ایمانکم دمآء کم ولا بطل دم امرأ مسلم )

مقتول کی دیت میں ور ثاکاتر کہ

(725) ہروایت امام شافعیؒ ۔ امیر المومنین دیت کو مقتول کے ور ثابیں تقسیم کرتے ہوئے ذوجہ مقتول کو محروم رکھتے ، مگر جب آپ کو ضحاک بن سفیان کی یہ روایت ملی اللہ علیہ وسلم نے اشیم ضبائی کی زوجہ کو اشیم کی دیت سے ترکہ دیا توامیر المومنین نے اپنے سابقہ فیصلوں سے رجوع فرمالیا۔

جادو گرواجب القتل ہے

(726) بروایت امام شافعی ٔ - بجاله نامی ایک صاحب فرماتے ہیں، امیرالمونین فاروق اعظم نے تحریری فرمان صادر فرمایا کہ جادوگر مرداور عورت جمال

بھی پائے جائیں ، انہیں قتل کر دیا جائے۔ بجالہ (ممدور کے) فلاماتے ہیں ہم لوگوں نے اس فرمان کے مطابق تین جادو گروں کو قتل کیا۔

حواشي

ا حالانکہ بہتعداد (ایک صدشتر) توقل عمد کی دیت تھی اور بیٹ خطانقا۔ یہ بھی تغییر فتو کی ہے۔ محمد سنن پہنتی کی دونوں رواینتی بصیغہ مجمول (جو کہ برائے تمریض آتا ہے) منقول ہیں۔

محد مین کے بال الی روایت میں تقریباًضعف ہو تاہے۔

ہے۔ روایت منقطع اور موصول ؟ منقطع وہ روایت ہے جس میں کہیں ایک راوی کا نام ذکر میں نہآئے۔

ہے۔ مو**صول وہ روایت ہے جس** کی سند میں تمام رواۃ کے نام موجود ہوں۔

ق معلوم ہوتا ہے کہ وار تول میں ہے ایک شخص کے قصاص معاف کرنے ہے مجرم کا قبل مشکل ہوجاتا ہے۔

ہے اور ای طرح دیت ہے بھی، کیونکہ وارث نے خوان بی معاف کر دیا تھا۔

تے بینی اس پر قصاص جاری نہیں ہو سکتا ، لیکن اس پر دیت جو عائد ہو گی تو کیا اس کی پچھ مکیت ہے جس سے وہ یا اس سے والی او اکر سکیں ؟

عہ محرایک گزشتہ روایت میں ڈاڑھ ، ہنلی اور پہلی تینوں بذیوں کی دیت میں جوامیر الموشین کار شاد نقل ہے کہ دانت میں قصاص بھی ہوار کی تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ دانت میں قصاص بھی ہواور دیت بھی۔ گر دوسر سے استخوال پر قصاص سمیں صرف دیت ہے ، اور حضرت عمر تکایہ اجتماداً ب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ ورنہ اسلی کے عوض قصاص تو قتل کاباعث ہے۔

هه حرمت والے مبینے بیہ چار ہیں رجب، ذوالقعدہ ، ذوالحجہ ، محرم ، اور اس پر اور بھی چند مقامات داو قات متفرع ہو کتے ہیں ، مثلا مساجد۔

 www.besturdubooks.wordpress.com

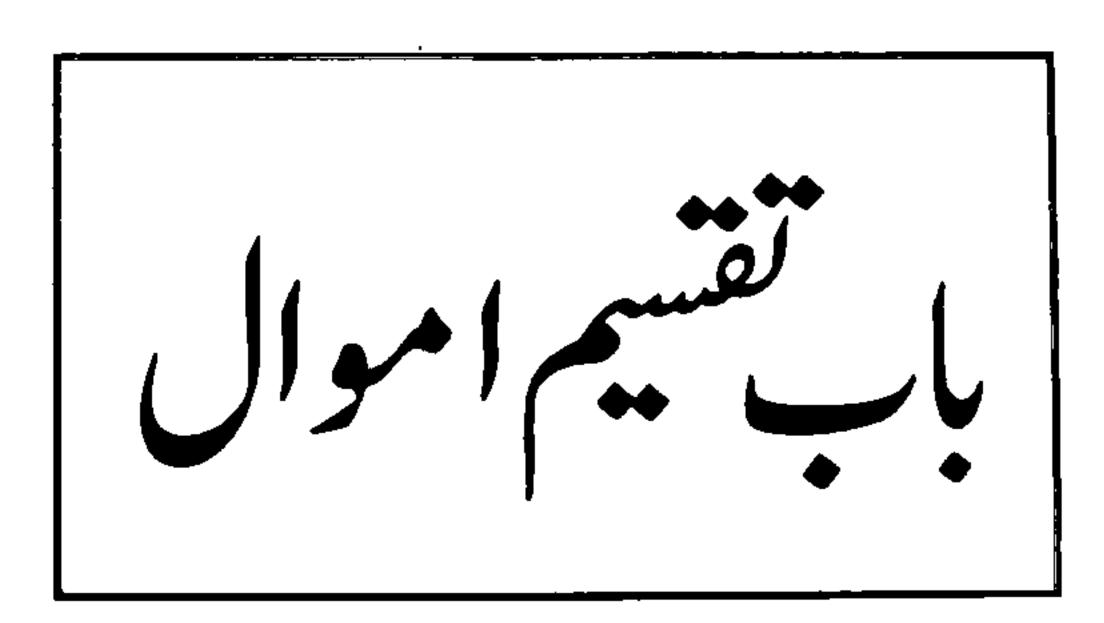

# باب تقسیم اموال ازاقسام مالِ غنیمت واموالِ فے وصد قات منجانب امام وقت (ریاست) تمام شرکائے جنگ غنیمت کے مستحق ہیں

(727) بروایت اما شافعیؒ -اہل کو فد نے اپنے امیر کی معیت میں اہل ہمرہ کی اعادت کی ،جس میں بھر ہو الوں کو فتح ہوئی۔ امیر المومنین فاروق اعظم نے تحریر کی اعانت کی ،جس میں بھر ہو الوں کو فتح ہوئی۔ امیر المومنین فاروق اعظم نے تحریر کی فرمان بھیجا کہ اموال غنیمت کے حق داروہ تمام اہل بھی جو اس لڑائی میں شرکا ہے شمداء وہ بھی شرکا نے جنگ ہیں ، جو کسی وجہ سے چھو مسی تھی مگر اپنے شمداء کی تد فیمن تک آ بہنچ

اور حضرت سعدین افی و قامیؓ (سبد سالار لشکر) کی طرف امیر المومنین فاروق اعظم ؓنے تحریری فرمان بھیجا کہ غنیمت میں ہراس لشکری کو شریک کروجو شہداء

کی تد فین ہے قبل وہاں پہنچ سیامو۔

امام شافعی نے اس روابیت کی تضعیف بھی فرمائی سے کرائی کی بیمضمون دوسرے شواہدے تابت ہے اس روابیت کی تضعیف بھی فرمائی سے ثابت ہے )

(728) بروایت امام شافعیؓ و امام مخاریؓ (وغیرہ )۔ حضرت عباسؓ (بن عبدالمطلب)اور جناب عليٌ ( بن الى طالب )وونول حضر الت امير المومنين عمر فاروق يُكي غدمت میں حاضر ہوئے تاکہ اموال ہو نضیر ، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نے (غنیمت نہیں) ہونے کی وجہ ہے اپنے لئے خاص فرمار کھا تھا۔ دونوں اصحاب (حضر ات عباسٌ وعلیؓ)رسول اللهٔ صلی الله علیه وسلم کے قرابت دار ہونے کی وجہ سے ان اموال کے لئے اپنامطالبہ پیش کریں۔امیر المومنین نے ان کاسوال س کر فرمایا..... یہ وہ اموال ہیں ، جو جنگ کے بغیر (بسورت نے) حاصل ہوئے ، لور جو اموال اس طرح حاصل ہوں ،وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اور آنخضرت صلی الله عليه وسلم في اليهاي عمل فرمايا-ان كى آمدنى ميس الينى اراضى وباغات كى آمدنى ہے)رسول خداائے تمام اہل وعیال کوسال بھر کا نفقہ عنایت فرماتے۔اس کے بعد جو سیچھ پس انداز ہوتا، اس ہے اسلحہ اور دوسرے سامانِ حرب کا اندوختہ فرماتے تاکہ (برونت) جہاد فی سبیل اللہ میں کام آئیں ، بیر حدیث طویل ہے ..... (اور مخاری ، کتاب الجهاد، باب فرض الخمس میں منقول ہے۔اگر اصل ماخذ ( پخاری) میں میہ مکالمہ پڑھ لیا جائے تو کونہ طمانیت حاصل ہو گی۔فَهَلْ مِنْ مُدَّكِر ﴾ سلب قتيل ميں تخيس

(صورت مسئلہ بیہ ہے کہ جنگ میں غیر مسلم مقتول کا جو سامان (اسلحہ و غیرہ) قاتل کا حق ہے، اس میں امام کا خمس (1/5) ہے یا نہیں؟ روایت متذکرۃ الصدر میں غنیمت و فے ہر دو قتم چو نکہ مقابل کشکر کا سامنا کیے اور اس میں رسول اور اس میں رسول اور اس کے تائیب کا خس (1/5) بھی ہے ،بدیں وجہ اس میں ذیل کی بحث آگئا کا کا میں ہیں۔

امام شافی فرماتے ہیں۔ میرے پاس ایک صاحب آئے اور سلب قلیل ہیں۔
انہوں نے مجھ سے یہ معارضہ کیا کہ امیر المومنین عمر ؓ نے فرمایا کہ ۔" ہم سلب قلیل میں فنس نہیں لیتے "مگر جب براء بن عازب (صحابی) کو ہیش قیمت (سلب قلیل) حاصل ہوا تو حضر سے عمر ؓ نے اس میں ہے 1/5 (خمس) کے لیا۔

امام شافعی کاجواب! (جودووجہوں پر مشتمل ہے، فرمایا)

1۔ حضرت عمر ملم روایات نہیں ہے، تمس لینا ہماری مسلم روایات نہیں۔

2۔ اور اگر اے تنلیم کر بی لیا جائے تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
(فدا ہ انی وای) سے تو ہی ثابت ہے کہ آپ نے سلب قتیل سے بھی خس نہیں لیا، جس کی بنا پر بھارے لئے ترک عمل جائز نہیں۔ اور بیہ بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیش قیمت اور کم قیمت سلب میں کوئی اخبیاز روا نہیں رکھا اور حضرت سعد بن انی و قاص (صالی) نے بھی سلب قتیل کا فیصلہ قاتل بی کے حق میں دیا، اگر چہ وہ بیش قیمت بی کیول نہ ہو۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں۔ "میں کہتا ہوں، اس روایت کا مفادیہ ہے کہ سلب فتیل خمس سے مشتیٰ ہے، لیکن جب کہ وہ بیش قیت ہو، تب اس پر بھی خمس عائد ہو سکتا ہے۔ گراس معاطے میں حضرت عمر محالیہ استثناء کہ آپ نے براء بن عازب کے حاصل کردہ سلب فتیل میں سے اس کا خمس (1/5) لے لیا، تویہ حضرت عمر محالج تا وہ کہ سلب پر تخیس شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، اس روایت سے یہ معتفاد ہو تا ہے کہ سلب پر تخیس

نہیں، اور بیہ صرف قاتل کا حق ہے، مگر جب وہ (سلب) معمول عام سے زیادہ بیش قیمت ہو ، تب خمس امام بھی جائز ہے۔ اب رہی یہ بحث کہ آخر اسلامیں استناء کیوں تشکیم کرلیاجائے، توبیہ حضرت عمرؓ کے مختارات ہے ،والقداعلم۔ مالِ غنیمت میں سوار (عسکری)اور پیادہ سیاہی کا حصہ

(729) بروایت امام محمد بن الحسن (صاحب امام ابو حنیفهٌ و صاحب کتاب الموطا)-حضرت عمرٌ نے اپنے عمد خلافت میں حضرت منذرٌ بن ابوحمصہ کو جیش مصر پر سیدسالار بناکر بھیجا۔ فنج کے بعد انہوں نے غنیمت میں جس قدر مال حاصل کیا ،اس کی تقسیم میں سوار (سیابی) کو دو حصے اور بیادہ (عسکری) کوایک حصہ (تقتیم میں) دے کر حضر ت عمرٌ كواطلاع كردى، جس پرامير المومنين نے بھى ان كى تقتيم پراظهار رضامندى فرمايا۔

#### مسئله زير بحث ميں ائمه احناف كااختلاف اجتماد

امام محمد بن الحسن فرماتے ہیں ، میں اور ابو یو سف تو ای پر فتو کی دیتے ہیں ، مگر امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ، کہ - ہم اجنتادِ عمر ؓ ہے اخذ نہیں کرتے ، بلحہ سوار (عسکری) ے یں سمہ پر ہمارا فتو کی ہے ، بایں وجہ کہ ایک حصہ سوار کا ، اور دو حصے اس کے تھوڑے کے۔لیکن بعد میں بروایت امام ابو یوسف اور امام ابو صنیف نے حضرت عمر ای کے اجتاد پر صاد فرمایا، جس سے سوار کا ایک حصد اور سواری کا ایک حصد تشلیم کر لیا۔ اس کے بعد قاضی ابو یوسف نے فرمایا"اور الی احادیث بخر ت یائی جاتی ہیں جن سے ثامت ہوتا ہے کہ سوار کے دو حصے اور پیادہ سیابی کا ایک حصہ ہے۔ بیر روایات موثق میں، اور (بقول قاضی ابو یوسف)عامہ (احناف کے موادو سرے اہل مسالک) کا عمل بھی اتنی پر ہے۔

### تقسیم غنائم در عهدر سالت مآب وزمانه مائے خلفان کاربعتر (730) بروایت قاضی او یوسف ؒ -عهدر سول الله صلی الله علیه وکوسلم اور

خلفائے اربعہ کے زمانوں میں غنائم کی تقتیم ہایں صورت تھی کہ اموال کے پانچ حصے اللہ کئے جاتے ،جو حسب ذیل طریق پرتقتیم کئے جاتے۔

| حصہ پنجم     | حصہ چہارم    | حصه سوم   | حصددوم             | حصداول     | يع درسالت     |
|--------------|--------------|-----------|--------------------|------------|---------------|
| مسافرون كيكئ | مساكين كيليّ | يتامئ كيك | قرامت داران<br>مرس |            |               |
|              |              |           |                    | رسول کیلئے | k. i          |
| . //         | //           | //        | 3 <sub>,</sub>     | *****      | يزمانه عمرٌ   |
| //           | //           | "         | *****              |            | يزمانه عثمال  |
| //           | //           | !!        | *****              | *****      | يز ماند عليٌّ |

# خمس رسول اللبيت کے لئے

(1731) بروایت ام قاضی اویوست - حضرت عبداللدین عباس (الماشی) فرماتے ہیں، امیر المومنین عمر فاروق فی جھے فرمایا کہ تم اپنے جھے کے خمس سے اپنے فائدان کی بیواؤں کے عقد اور قرضداروں کا قرض اداکر لیاکرو، گر میں نے حضرت عرف کریں کر سے کہا کہ آپ یہ حصہ مسلم ہمیں دے دیا بیجئے (ہم جیسے چاہیں اے صرف کریں) گرندانہوں نے یہ منظور کیا، نہ ہم ہی نے ان کا مضورہ تسلیم کیا۔ فرق کا حصہ عہد حضرت علی میں فرق کا حصہ عہد حضرت علی میں

. (732) بروايت قاصى الويوسف "-امام الوجعفر (امام محمد باقرين على بن

فقه عمر تقسیم اموال رائے بھی تھی کہ خمس اہل بیت خود انہی کو دیا جائے جمہری آپ کو حضر ت ابو بحر و عمر گی دیا ہے جمہری کی مخالفت کرنانا پہند تھا''۔

### عهد عرضين ذوى القربي كاحصه ابل بيت كودياجاتا

(733) يروايت قاضي ابو يوسف "-حضرت على "ف رسول الله صلى الله علیہ وسلم سے عرض کیا - بارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اہل بیت کے خس کی تولیت ابھی سے مجھے تفویض فرماد بیخے تاکہ جناب کے بعد کوئی اس معاملہ میں ہم سے تنازع نه كربيضے -رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس ير صاد فرما كر مجھے اس كى تقتيم يرمتعين فرمادیا۔اس طرح ابو بحر نے میری تولیت قائم رکھی ،اور اس طرح عمر ہے۔ مگر حضر ت عمر کی زند گی کے آخری سال میں ایک مرتبہ بے شار مال آیا تو آپ نے بحسب و ستور ہارے جھے کاخمس علیحدہ رکھوا کر مجھے طلب فرمایا کہ بیں اے اٹھوالوں۔ مگر میں نے عرض کیا کہ اس سال اہل بیت کو تو مال کی ضرورت نہیں ، اور مسلمان ضرورت مند ہیں،اس لئے آپ بیہ مال انہی کو تقتیم فرماد ہیجئے۔ (اور ایسے ہی ہوا) مگر دوسرے روز عباس بن عبدالمطلب نے مجھے فرمایا کہ اے علی اکل تم نے ہمیں اس شے سے محروم کر دیاہے،جواب ہمیں قیامت تک نہ ملے گی ، حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ واقعی حضرت عرظ کے بعد پھر کسی نے ہمیں خس سیں دیا۔ اِنے

(734) بروایت قاضی ابد یوست آلیک شخص جن کانام نجدہ ہے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عبال کی طرف لکھا، کہ اموال غنیمت میں ''ذوی القرفی " سے کیا منشاہے ؟ ابن عبال نے (بحدہ حروری کو) جواب میں فرمایا ۔ ذوی القرفی ہم ہی لوگ بیں اور حضرت عمر نے اپنے عمد امارت میں مجھے فرمایا، کہ میں تممارے حصہ خمس میں سے تمماری بیداؤں کا عقد اور قرض داروں کا قرض اور ضرورت مندوں کوان کے کام

ئے لئے خادم دلادیا کروں تہیں منظور ہے ؟ مگر میں نے اسے نامنظوں کرویا۔ عمرين عبدالعزيز خليفه اموى نيسهم رسول عظية اورسهم ذوعي القريي بوہاشم کے لئے معین کر دیئے

(735) بروایت قاضی ابو یوسف ؓ-حضرت عمرؓ بن عبدالعزیز خلیفه اموی نے اپنے عمد میں سہم رسول اور سہم ذوی القر لی دونوں ہو ہاشم کے لئے معین کروئے۔ قاضی ابد بوسف فرماتے ہیں امام ابو صنیفہ اور اکثر فقهانے فرمایا که بید دونوں حصے (سهم رسول وسهم ذوی القربی) بھی امام وفت کواسی طرح تقییم کرنے جا جئیں جس طرح حضرت ابو بحروعمرو عثان وعلی رضی الله عنهم نے تقلیم کئے۔ امام شافعیؓ کاد کیسپ معارضہ

اس پر امام شافعیؓ فرماتے ہیں ، بعض حضر ات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرامت داروں کا خمس میں کوئی حصہ شمیں ،اس روایت کی بنا پرجوائن عیینہ ہے کی گئی ہے۔ لیعنی محمد بن اسحاق راوی ہیں کہ میں نے امام محمد با قر (ابو جعفر) بن علی بن الحسین بن علیؓ ہے دریافت کیا کہ حضرت علیؓ نے خمس میں سہم ذوی القرفی پر کیا طریقنہ اختیار فرمایا؟ امام محمد باقرنے فرمایا کہ آپ بھی حضرت ابو بحرٌ و عمرٌ کے مسلک ہی یررہے، کیونکہ حضرت علیٰ شیخین کے خلاف کرنے کو ناپبند فرماتے تھے۔ ابن عبینه کی روایت برامام شافعی کااعتراض

(شاه ولى الله فرماتے ہیں، كوياسهم ذوى القر في بالا جماع ساقط ہو چكاہے) امام شافعی فرماتے ہیں۔ میں اس کابیہ جواب دول گا: کیا آپ کو بیہ علم ہے کہ حضرت ابو بڑٹنے لیمی غنیمت حراور عبد دونوں میں

فقه عمرٌ

برایر تقتیم فرمائی ؟ تواس مخص نے بھی میرے قول کی تصدیق کی۔

پھر میں نے کہا، کیا آپ کو یہ بھی علم ہے کہ حضر تصفی ہے ہے۔ حضر تصفی ہے کہ حضر تصفی ہے ہے۔ اپنے دور میں نہ صرف صرف عبد کو حق منابعہ آزادول میں بھی مساوات ہے دی اسلامی کو نیادہ حصہ دیا؟

اور یمی غنیمت حضرت علیؓ نے اپنے عمد میں عوام پر مساویانہ طریق سے تقسیم فرمائی ؟ معترض نے جواب میں کہا، بے شک ایسے ہی ہوا۔

امام شافعی فرماتے ہیں ، اور یہ کموں گا۔ آپ کو یہ بھی علم ہے ، حضرت عرشکا
فتویٰ تھا کہ امهات الاولاد کو فروخت نہ کیا جائے ( یعنی غلام عورت جو صاحب اولاد
ہے ، اسے بیج دینااور اس کے بیچ کوپاس رکھ لینا) مگر حضرت علی کا فتویٰ اس کے خلاف
تھا؟ ( یعنی حضرت علی کنیز اور بیچ میں ایسی تقریق جائز سیجھتے ) معترض نے اسے بھی
تشلیم کرلیا۔

ام شافی فرماتے ہیں، پھر میں معترض ہے یہ کھوں گا، آپ اس معاملہ میں کیا فرماتے ہیں، پھر میں معترض ہے یہ کھوں گا، آپ اس معاملہ میں کیا فرماتے ہیں، کہ جد کے ترکہ کے معاملے میں حضرت علی ؓ نے جناب ابو بحرؓ کے خلاف فتو کی دیا ؟

اس کے بعد امام شافعیؓ نے اپنے سلسلہ سے کی روایت ان لفظول میں معترض کے لئے بیان کی :

اخبرنا عن جعفر بن محمد عن ابيه ان حسناً و حسيناً و ابن عباس و عبدالله بن جعفر سالوا علياً نصيبهم من الخمس فقال هو لكم حق ولكنى محارب معاوية فان شئتم تركتم حضكم فيه .

المام شافعی فرماتے ہیں مجھے سے امام جعفر صادق نے روایت کی، اپنے والد

لتنقشيم اموال

فقه عمرً گرامی امام محمد با قریبے ، آپ نے اینے والد عالی قدر جناب امام علی بن الحسین ﷺ سے کہ حسن اور حسین اور این عباس وعبدالله بن جعفر سب نے مل کر حضرت علی اللہ عرض

کیا کہ خمس میں ہمار احصہ ہمیں عنایت فرمایا جائے۔حضرت علیؓ نے جواب دیا ہے شکلالا تم اس کے مستحق ہو ، مگر میں عنقریب معاویہ کے ساتھ جنگ کرنے کو ہول ،اگر تہیں گواراهو، تواس سال ایناحصه نه لو \_

امام شافعیؓ فرماتے ہیں، جب اس روایت کا تذکرہ میں نے عبدالعزیزین محمد ہے کیا توانہوں نے فرمایا کہ -ہاں! ہاں! امام جعفر صادق نے اس طرح رہے روایت بیان

اس کے بعد امام شافعی ایسے معترض کے لئے فرماتے ہیں ، پس آپ ہی فرمائے کہ امام جعفر صادق راویوں میں اعرف اور او تق ہیں یا ان اسحاق ؟ معترض کو بیہ تسلیم کرنا ہی پڑے گاکہ انن اسحاق کے مقابلے میں امام جعفر او ثق واعرف ہیں۔ اس پر امام شافعیؓ نے اس مسئلے میں ایک اور روایت بسلسلہ عبد الرحمٰن بن ابی لیلی بیان کی۔(عبدالرحمٰن فرماتے ہیں)۔ میں حضرت علیؓ کی خدمت میں احجار زیت کے یاس حاضر ہوا، اور عرض کیا آپ پر میرے مال اور باپ نثار! الو بحر ؓ نے اہل بیت کے حق حمس میں آپ لوگوں کے ساتھ کیامعاملہ کیا؟

حضرت علیؓ نے فرمایا ، ابو بحر رضی اللہ عنہ کے عمد میں مال غنیمت آیا ہی نہیں اوراس کے سوااہل بیت کے جوحقوق تنھے ،انہیں وہ بوری طرح ادافر ماتے رہے۔ اس طرح عمر نے ہمارے دوسرے حصول کے ساتھ غنائم میں اہل بیت کی حوالگی میں بھی کو تاہی نہ فرمائی۔ حتی کہ سنوس اور اہواز (یا اہواز و فارس) ہے جس وفت اموالِ غنیمت آئے تومیں بھی حاضر ہوا۔ عمرؓ نے مجھے فرمایا،اے علیؓ ! تمام مسلمان عمر تقسيم اموال معرف معرف الموال معرف الموال معرف الموال الموال

آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں ،اوراس وقت مسلماً کلا بھی مصیبت میں ہیں۔اگر آپ اس وقت گوارا کر سکیں کہ اپنا حصہ نہ لیں تو میں اسے بھی مسلمالو کلا ہر ہی تقسیم کر دوں بورجب پھر مال آئے تو میں آج کا حصہ بھی آپ کوادا کر دوں۔

حضرت عباسؓ بن عبدالمطلب بھی وہاں آگئے تھے۔ انہوں نے حضرت عمرؓ کے جواب میں فرمایا، آپ کو ہمارے حق پر طمع نہ کرنا چاہئے۔

اس پر حضرت علی نے اپنے عم ہزر گوار حضرت عباس سے فرمایا۔"آپ ایسا نہ کئے باعد اہل بیت سے زیادہ کس پر بیہ حق عائد ہو تا ہے کہ وہ امیر المومنین (حضرت عرق) کے فرمان کی تعمیل اور مسلمانوں کی خیر خواہی کرے"۔ (حضرت علی فرماتے ہیں) گراسی سال حضرت عرض کا انقال ہو گیا اور اس دور ان کہیں ہے مال غنیمت بھی نہ آیا جو ہمیں دیا جاتا۔

الم شافعی فرماتے ہیں -اور یمی روایت مطر(نائی راوی) وغیرہ سے اس طرن منقول ہے -امیر المومنین نے حضرت علی سے فرمایا، بے شک خمس آپ کا حق ہے۔ گر میرے علم کے مطابق آگریہ مال زیادہ ہو تو پورامال نہ لیاجائے بھے کم! (اوراس میں سے بچھ حصہ مسلمانوں کی معونت کے لئے رہے) اس لئے آگر آپ کو آج یہ صورت گوارا ہو تو میں مناسب حصہ (خمس میں ہے) حوالے کر دول ؟ - حضرت علی نے فرمایا ہمیں یہ منظور نہیں۔اور حضرت عمر نے پوراحصہ (خمس) و بے سے انکار کردیا۔
منظور نہیں۔اور حضرت عمر نے پوراحصہ (خمس) و بے سے انکار کردیا۔
امام شافعی نے یمی روایت (نجدہ حروری کی مرویة ) پہنتی کے حوالہ سے نقل

كرنے كے بعد فرمايا ب

اگر اییا معترض په کیے که شیخین (حضرت او بحر ٌ و حضرت عمرٌ) ہے متفقہ فتری سے تر میں میں کی www.besturdubooks.wordpless.com

میں تقسیم کر دیا جائے ؟ میں تقسیم کر دیا جائے ؟

میں (امام شافع ) جواب دوں گا کہ بیابت وی شخص کہ سکتا ہے لاہم سکتا ہے لاہم کا پنا دامن علم سے خالی ہو۔ (امام شافع کی کا منشابہ ہے کہ ان ہر دو حضرات (ابو بحر و عمر کا لیا اللہ سم ذوی القریل الن کے حوالے کیا) - حتی کہ حضرت عمر کے زمانے میں غنبمت میں بہت زیادہ اموال آنا شروع ہو گئے -البتہ (بقول شافع کی) اختلاف اس میں ہے کہ ممدول کے عمد میں تکشیر اموال ہوگئی، تب!

امام شافعی: (معترض سے فرمات ہیں: اور معترض سے آپ تی مرادامام محمد بنا الحسن صاحب امام ابو صنیفہ ہیں: جسیما کہ کتاب الائم میں مرقوم ہے)"آپ نے دکھیے الیا ہے۔ مام نے گزشتہ اور حال دونوں طبقوں کا کئی مذہب ہے کہ جب کوئی حکم قرآن میں منصوصاند کو رجواور رسول انقہ صلی انقہ علیہ و سلم نے بھی اس حکم کی وضاحت اپنے میں منصوصاند کو رجواور رسول انقہ صلی انقہ علیہ و سلم سنعنی شیں ؟ کہ کسی اور سے اس قول یا عمل سے فرمادی ہو، تو کیا ایسے حکم کے بعد ہم سنعنی شیں ؟ کہ کسی اور سے اس کے متعلق سوال نہ کریں ؟ کیا آپ کو معلوم شیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ہی ا تبائ اللہ علم پرواجب فرمادی ہے ؟ ۔ پُسی اس کے سوائس (معترض) کے لئے اور چارہ کیا ہے کہ وہ ہمارے جواب پراظمار تسلیم فرمائے"۔

اورای طرح امام شافعیؒ فرمات ہیں: "اس کے بعد میں یہ کموں گاکہ جب ہم ذوی القربی قرآن مجید کی دو آیتوں سے ثابت ہے جن کی و ضاحت سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادوممل دونوں سے اس طرح فر مادی ہے کہ و نیاکا کوئی اور معاملہ اس سے زیادہ اثبت نمیں ،اور جس (ثبوت) کاوجو دان دو، جبول سے ثابت : و تاہے۔

اولاً۔ان تقدراویوں کی روایات ہے ، جن میں بروایات ہے ، جن میں

1-ان كي مرويات متصل السندين (منقطع شين)

www.besturdubooks.wordpress.com

2۔ ان راو وال کی رسول ابقد تسلی انقد علی جائی ہے۔ قرابت : و نے کی بنائیا! (اور اسی ثق پر مسئلہ مایہ النز اع کا تعلق ہے)

مثانی ان میں زمری میں اور محدین مسلم - ان شرب) کے رسولی کا بقد تعلی انقد مسلم انقد مسلم انقد مسلم انقد مسلم انقد مسلم انقد مسلم کے انقد مسلم کی انقد مسلم کے تنظیم کی انقد مسلم کے تنظیم کی منطق کا مسلم کے تنظیم کی انتقال ہے میں۔

ان المسيب (سعيد) ميں كه آنخضرت على الله عاب وسلم كو الدك خصيالى بيں۔ جبير من مطعم بيں كه دو بيالى ناطے سے نبی پائے سنى الله عاب وسلم كے الن عمر بوت بيں ( تمذيب العمد يب)

( بیعنی جبیر بن مطعم بئن عدی بن نو قل بن عبد مناف القریمی ، جن کار جبه نسی و جاہت کے ساتھ باب روایت میں بھی برتر ہے )

انیا۔ ان رواق کے ماسوادہ حفر ات بھی یہ روایت بیان فرمارہ جیں، جنیس رسول کر یم تعلی اللہ علیہ وسلم سے خاص شرف قرائت ماسل ہے۔ یعنی حفر ت علی الما حظہ: وں ای روایت کے شروع کے بیالفاظ ) ۔ "محمدن اسحاق راوی ہیں کہ میں نے امام محمد باقر (اوجعفر) نن علی ت سیمن ٹی علی ہے دریافت کیا کہ حضر ت علی نے خس میں سم ذوی القر بی پرکیا طریقہ اختیار فرمایا ؟ امام محمد باقر نے فرمایا کہ تھے حضرات او بخر و مایا کہ مسلک پر رہے ، کیو تکہ حضرت علی شیخین کا خلاف کرنے کو ناپند فرمات تھ "۔ مرز کے مسلک پر رہے ، کیو تکہ حضر ت علی شیخین کا خلاف کرنے کو ناپند فرمات تھ "۔ مرز کے مسلک پر رہے ، کیو تکہ حضر ت علی اور علی خال کے بیہ قرمادیا کہ مجھے عرز اور عثمان وونوں نے اپنے عمد میں سم ذوی القربی و بیت انکار کر دیا ہے در آنہ یا یع حضر ت علی اور بو میان وونوں نے ، عباس کو ان کا سم دے دیا ۔ اور ان کا سم دے دیا ۔ اور ان کا سم دے دیا ۔ اور ان سب کو شیخین نے سم کو ک شر بی جنہیں ہو عبد المطلب ہونے کا فخر ہے ، اور ان سب کو شیخین نے سم

الرسول سے حصد دیا"۔

امام شافعیٔ فرماتے ہیں ، سنت جب بھی قر آن کی تنبیت کرے گیاہ ان وونوں میں تبھی باہم معارضہ نہ ہو گا<sup>ج</sup>ہ

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ہیہ جیں فریقین کے ولائل جن پر غور ضروری ہے لیکن میر ہے(شاہ صاحب)نزدیک اس تعارض کی توجیہہ ہیہ کہ

الف حضرت عمر کے نزدیک سم ذوی القرفی مسلم ہے اور رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اسکادیا جانا ثابت ہے۔ گر حضر ت عمر اسسم کو 1/20 (خمس الحمر) پور ااداکر نایانہ کر ناامام وقت کے مصالح اجتماد پر منحصر سمجھتے تھے، جیسا کے ان قاضی ابو یو سف نے (ای روایت میں) فرمایا، اور جبقی و غیرہ نے اسے الن عباس سے روایت کیا ہے۔

ب۔ اوریہ کہ امام شافع کے پاس خود کوئی ایس صری حدیث نہیں، جس سے بہ ٹاہٹ ہو سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفائے اربعہ نے بہ سمم انہیں (ذوی القرفی کو) یوراعنا بہت فرمایا ہو۔

ج۔ اور یہ کہ قاضی ابو یوسف کے ہاں بھی کوئی ایس نص صریح موجود نہیں ، جس
سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ حضرات ابو بحر وعمر کے یہ مسم (ذوی القربی) بوراساقط
کر دیا ہو۔ کیونکہ ابو یوسف کی روایت میں کلبی (محمد بن سائب) اہل الحدیث کے
نزدیک بغیر شک و شبہ ضعیف ہے۔

اور ان دونوں روایتوں میں تطبیق یوں کی جاسکتی ہے ، کہ اپنی اپنی جُلہ یہ دونوں امر سیحے ہیں۔ الف۔۔ ذوی القرفی کا سہم ہوتا

ب۔ مگر مسلمانوں کی ضرورت کے وقت ذوی القربیٰ ہے تحریک کرنا کہ وہ اس سہم

ہے وستبر دار ہو جائیں۔

عراق کی مفتوحهاراضی پرمنع تقسیم

ے مسوحہ ارائی بیر ب میں مسوحہ ارائی بیر ب میں مسوحہ ارائی بیر ب میں ہے۔ عراق کی مفتوحہ ارائی کی بیسیم کے راق کی مفتوحہ ارائی کی بیسیم کے متعلق امیر المومنین فاروق اعظم ؓ نے حضرت سعد بن ابل و قاص ؓ (عامل عراق) کی طرف مندرجه ذيل تحريري فرمان لكها:

"اے سعد بن الی و قاص ا آپ کا خط اس بارے میں پہنچا کے مسلمان آپ سے عراق کی ننیمت تقتیم کرنے کے خواہش مند ہیں۔ پس جس وقت آپ کو میراخط ہے ، آب تمام اموال منقوله مسلمانول میں تقتیم کرد بیجئے"۔ ار اصنی اور نسریں سر کاری تھویل میں

" مگر زمینیں اور نسریں تقتیم نہ سیجئے بلحہ انہیں خاصہ میں رہنے و بیجئے تاکہ وہ بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لئے ان حضر ات کاعطیہ ہو سکیں ، کیونکہ آج اگریہ غیر منقولہ (اراضی اور نسریں) بھی تقنیم کر دیئے گئے تو آئندہ آنے والی قوم کے لئے کھھیاتی نہ رہے گا''۔

تبليغ اسلام

"اے سعد! میں بیہ تھم وے چکابول کہ جس غیر مسلم سے ملاقات کاموقع ملے ،اے اسلام کی وعوت دیجئے"۔

نووار وان اسلام كاحصيه

"اور میں آپ ہے رہے تھی کہ چکا ہوں کہ ہمارے ساتھ لڑائی کرنے کے بغیر جو تخض اسلام لے آئے ، اسے بھی ہمارے مال وی حقوق حاصل ہیں جو دوسرے مسلمانوں کو ہیں۔ پس اموالِ غنیمت میں سے اشیں بھی حصہ دیجئے ،اور اسلام کے جو

تقتيم اموال

فقه عمرٌ

حقوق پہلوں کے ذمہ بیں وہی ان نووار دان کے اوپر بھی عائد بھی کا کہ بھی جن حضر ات نے ہمارے ساتھ او ھر جنگ کی ، مگراد ھر انہیں شکست ہو گئی اور وہ مسلمان ہو گئے ،ان کے ہمارے ساتھ او ھر جنگ کی ، مگراد ھر انہیں شکست ہو گئی اور وہ مسلمان ہو گئے ،ان کے اسلام میں تو شبہ نہیں۔ مگر اس موقع (جماد) پر جو اموال مسلمانوں کو حاصم کی سر اسے مسلمان حضر ات کا حصہ نہیں ہوگا'۔

"اے سعد! بیآپ کے لئے میراعکم اور عمد ہے"۔ لیکن اس فرمان سے قبل حضر ت عمر ؓ نے مجمع عام میں بحث وتمحیص کے بعد فیصلہ کیا

(737) ہروایت ابو یوسف ۔ امیر المومنین عمر فاروق کے پاس جب سعد بن افی و قاص (عامل عراق) کاوفد حاضر ہوا تو آپ نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس مشاورت میں فرمایا کہ "اے مسلمانو! اب حکومت کے شعبہ متعین کے جا کیں "کیو تکہ حضرت عمر اب تک اموال غنیمت شرکائے جماد میں ہرکہ ومہ کے ساوی تقسیم پر متفق تھے، مگر (ان) فقوحات عراق پر جب مسلمانوں کے ہاتھ اموال غنیمت بخرت آگئے، تو آپ نے اپنے سابقہ انداز تقسیم میں مصلحت وقت تبدیلی کرتے ہوئے تباوی کی جائے تفاضل کا ارادہ کر لیا اور دیگر صحابہ کرام نے بھی تبدیلی کرتے ہوئے تباوی کی جائے تفاضل کا ارادہ کر لیا اور دیگر صحابہ کرام نے بھی خوشی و مجبوری امیر المومنین کی رائے سے اتفاق کر لیا۔

گرامیر المومنین نے فتح (عراق) میں اراضی کی تقسیم میں جب مشاورت فرمائی توصحابہ کرام (رضی الله عنهم) نے اس کے بھی تقسیم بی کر وینے کا مشورہ دیا گر امیر المومنین اس پرمتفق نہ تنصہ فرمایا :

فكيف بمن ياتي من المسلمين فيجدون الارض بعلوجها قد قسمت وورَثت عن الابآء و خيرتُ ما هذا برائي . آخران مسلمانوں کا کیا حشر ہوگا،جو ہمار کے باہدے آئیں کے وود کیمیں کے ،کہ تخرام مفتوحہ اراضی و ممالک تقسیم کئے جانچے ہیں۔ پس میر بی رکالا کے اراضی کی تقسیم پر تنام مفتوحہ اراضی کی تقسیم پر نمارک تقسیم کے جانچے ہیں۔ پس میر بی رکالا کے اراضی کی تقسیم پر نمارک تقسیم کے جانچے ہیں۔ پس میر بی رکالا کے اراضی کی تقسیم پر نمارک تقسیم کے جانچے ہیں۔ پس میر بی رکالا کے اراضی کی تقسیم پر نمارک تقسیم کے جانچے ہیں۔ پس میر بی رکالا کے اراضی کی تقسیم کے جانچے ہیں۔ پس میر بی رکالا کے اراضی کی تقسیم کے جانچے ہیں۔ پس میر بی رکالا کے اراضی کی تقسیم کے جانچے ہیں۔ پس میر بی رکالا کے اراضی کی تقسیم کے جانچے ہیں۔ پس میر بی رکالا کے اراضی کی تقسیم کے جانچے ہیں۔ پس میر بی رکالا کے اراضی کی تقسیم کے جانچے ہیں۔ پس میر بی رکالا کے اراضی کی تقسیم کے جانچے ہیں۔ پس میر بی رکالا کے اراضی کی تقسیم کے جانچے ہیں۔ پس میر بی رکالا کے اراضی کی تقسیم کے جانچے ہیں۔ پس میر بی رکالا کے اراضی کی تقسیم کے جانچے ہیں۔ پس میر بی رکالا کے اراضی کی تقسیم کے جانچے ہیں۔ پس میر بی رکالا کے اراضی کی تقسیم کے جانچے ہیں۔ پس میں کی تو ای کی تقسیم کی تقسیم کی تقسیم کے جانچے ہیں۔ پس میں کی تقسیم کی تقسیم کے در اس کی تقسیم کے جانچے ہیں۔ پس میں کی تقسیم کی تقسیم کی تقسیم کے جانچے ہیں۔ پس میں کی تقسیم کی تقس

### منع تقتيم اراضي يرائن عوف يم كاعتراض

حصرت عبد الرحمان بن عوف من كھڑ ہے : و ئے اور فرمایا۔ " كميا ہے اراضى اور ان ئے نوبر مسلم مالك القد نے ہمیں فتح میں شمیں دیجے ؟ "

امیر المومنین نے فرمایا، "اے عبدالرحمٰن! بات ہی ہے جو آپ فرمات

ہیں گر میری رائے ان اراضی کی تقتیم سے متفق نسیں (کیو کلہ میں و کھے رہا ہوں)

اب میر ہید کوئی ایباشر فتح نہ ہوگا جس سے مسلمانوں کو اتنا نفع حاصل ہو، جنن

اب تک ہو چکا ہے باعد آئندہ فتح ہونے والے علاقے مسلمانوں پر اور بھی بار ٹامت

ہوں گے ۔ پس اگر شام و عراق کی اراضی اور باشندے موجودہ مسلمانوں پر تقتیم

کرد یے گئے تو آئندہ اسلامی سر حدول کی حفاظت کے لئے کمال سے مال آئے گا؟

اور آج کے بعد فتح ہونے والے شرول کے بیتم اور نیو اول کی کفالت کیو کھرکی جا

اس موقع پرشام و عراق کے محافہ پر اثر نے والے پھر مصر ہوئے کہ انہیں یہ اراضی اور ان کے باشدے معمورت غلام تقییم کر ہی ویئے جائیں بلحہ انہوں نے یمال تک کہہ دیا کہ : تک کہہ دیا کہ :

ولا تقف ما افآء الله علينا باسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدوا ولا بناء قوم ولا بناء هم لم يحضروا .

اے امیر المومنیو این ایک کوارول اللہ کے قراعہ کے قراعہ کے دراجہ سے جو مال اللہ نے ہمیں

عنایت فرماییہ ، آپ کواس کی حوالگی میں تو قف ندبر تناجا ﷺ کان لو گول کی بھلائی کے لئے جو اس وقت موجود ہی شیل ، نہ ان لو گول کی او لاد کے لئے جو الکندہ آنے

امیر المومنین نے فرمایا" میری تو ہی رائے ہے جو میں پیش کر چکا ہول"۔ اس موقع ہر امبر المومنین ہے درخواست کی گئی کہ '' پھر آپ مهاجرین اولین ے مشورہ فرمالیجئے ،اور بیہ حضرات تشریف لے آئے ، مگران میں بھی دورائے ہوگئیں۔ منع تقیم پر حضرت عثانًا وعليٌّ وطلحةٌ اور اميرالمومنين حضرت عبدالرحمنٌ بن عوف کیکن اب بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، آخر رہے طبے ہواکہ انصار مدینہ میں ہے دس معمر اور اشراف (حضرات) کو طلب کیا جائے۔ پس قبیلہ 'اوس اور قبیلہ 'خزرج کے یانچ ، یانچ بزرگول كوبلايا كيا (اورامير المومنين نے مندر جدذيل تقريرار شاد فرمائي)

#### بعد ثائے اری تعالی!

"میں نے آپ حضر ات کواس لئے زحمت دی ہے تاکہ آپ لوگ اس امانت کی اوائیگی میں میری اعانت فرمائیں ،جو آپ لوگوں کی اصلات کے لئے میں نے اپنے سر ڈال رکھی ہے ، آخر میں بھی تو آپ حضر ات کی طرح جماعت کا ایک فرد ہوں۔ بے شک آپ حضر ات حق پر ہیں ،اور حق کااعتر اف فرمات ہیں ،نہ مجھے اس کا ماال ہے کہ زیر بحث تجویز میں کون میرا مخالف ہے ، نہ اس پر فخر کہ کس کس نے میری موافقت فرمائی، نه میرایه اصرار که آپ حضرات بلاوجه نمیری رائع پر صاد فرمادی بلحہ آپ کے سامنے اللہ کی کتاب موجود ہے جو ناطق بالنق ہے ، سو گند بخدا!اس معالمے میں میراکوئی ذاتی مفاد شیں بلحہ مقصد حق کی طرف رجوت کرناہے ''۔

امیرالمومنین نے بہال تک فرمایا تھ کہ آوازی آلات کیں۔ اے امیر المومنین! بہیں سلیم ہے کہ آپ جو بچھ کرتا جائے جی ،وہ باکل مناسب میلان تعرب مفتر سے کہ بہیں سلیم ہے کہ آپ جو بچھ کرتا جائے جی ،وہ باکل مناسب میلان تعرب کھنے ہوئے فرمایا .

" آپ حضر ات نے میہ بھی سناجو تھوڑی دیر پہلے بعض دوستوں نے فر مایا کہ میں اس وقت ان کے حقوق پر تصرف کررما ہواں ، حالا نکہ میں ایند تعالٰ ہے پناہ مانگتا ہوں که سمی برظلم کرو**ں اور اس کے حق میں** و ست اندازی کروں۔ سو گند بخد الااگر میں نے ایسا کیاہے تو میں شقی ہول مبلحہ منع تقسیم (اراضی) میں میری مسلحت یہ ہے کہ اب ارس کسریٰ(ازاریان تک به عراق وشام) میں کوئی ایسی جگه نسیں رہی ، جسے ہمیں فتح لرنا :و۔ الله تعالیٰ کے انعامات کا کہال تک اعتراف سیجئے، جس نے ہمیں ان کی زمین ان کے باشندول سمیت بهارے قبضہ میں کر دی۔اس فتح کے اموال منقولہ میں سے میں نے شمر نكال كرائني ميں تقليم كرويا ہے اوراس خمس كو بھى اس كے مصرف ير خرج كرويا ہے "۔ عراق کی اراضی اورغیرسلم باشندے تقسیم نہ کر ناریاست کا ستحکام ہے " مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان علاقوں کی اراضی دیاں کے آتش پر ست باشندوں بی کے پاس (بدستور)رہےوی جائے، جس میں مسلمانوں کے کنی فائدے ہیں: 1- اراضي ير خراج (لكان)وصول موكا-2۔ غیرمسلم رعایا ہے جزیہہ۔ اور یہ دونوں محم کے محاصل الف - جنگول من كام آكي كار ۔۔ پیت المال میں جمع ہونے ہے موجودہ مسلمانوں کی اوالاد کی معونت

ان ہے :و سکے گی۔

ج\_آج کے بعد مسلمانوں کو جو ضرور تیں در پیش گلولہا گی ، ان میں مدد مسلمانوں کو جو ضرور تیں در پیش کیلولہا گی ، ان میں مدد ماصلہ ہوگی ''۔

امیر المومنین نے اپنی تقریر میں یہ بھی فرمایا کہ "موجودہ مفقوحہ شہرول میں اللہ اللہ ہمیں اللہ میں ہے۔

بہ شمنول کی حفاظت کے لئے فوجی چو کیوں کی ضرورت ہے۔ یہ شام کاوسٹی علاقہ ہے۔

یہ جزیرہ ہے ، کو فہ ہے۔ مصر ہے ، جن کے تحفظ کے لئے ہر مقام پر فوجی چھاؤنی قائم

کرنی ہے جن پر روہیہ پانی کی طرح خرج ہو تا ہے۔ آئ آ سریہ اراضی (عراق) اور اس

کے غیر مسلم ہاشندوں کو (غلام بناکر) آپس میں تقسیم کر لیا گیا تو یہ مصارف کمال سے

یورے کئے جائیں گے ؟"۔

منظوري

یہ من کرحاضرین پکاراٹھے، بے شک آپ سیح فرماتے ہیں کہ اگر مفتوحہ علاقول کے لئے چھاؤنی قائم نہ کی گئی توان کے مفرور کا فرباشندے پھر جمع ہو کرانسیں ہم سے واپس لینے کی کوشش کریں گے۔اے امیر المومنین! ہمیں آپ کی رائے سے اتفاق ہے۔ اراضی کی بیمائش اللہ بیمائش

امیر المومنین نے فرمایا" آپ او گ مجھے ہے متنت ہو گئے ہیں تواب کسی ایسے صاحب کا ابتخاب کیجئے ، جو صلاحیت کے ساتھ اراضی کی بیائش کے طریقے میں بھی ماہر ہواور جو غیر مسلموں پر لگان و جزیہ مقر رکر نے میں انصاف کی حدول ہے نہ گزر جائے "
مساور حاضرین نے حضرت عثمان بن حنیف کانام چش کرتے ہوئے عرض کیا ، اے امیر المومنین ! میہ عثمان ہے ۔ مرد دانا اور پرانے تج بہ کارین ، یہ اس سے زیادہ مشکل کام بھی سر انجام دے سکتے ہیں۔ آخر امیر المومنین نے ان کو حراق کی گرداوری

ويتقسيم اموال

فقه عمرٌ

پر نامز د فرمات ہوئے تاکید فرمانی که اراضی کی مساحت کیجینوں میں مساحت کی مساحت کی مساحت کی مساحت کی مساحت کیجینوں کی مساحت کیجینوں کی مساحت کی مساحت کی مساحت کی مساحت کی م

حضرت عمرًى و فات ہے ایک سال قبل عر اق کالگالناء علیہ

آپ کی و فات ہے ایک سال قبل سواد (عراق) کے بیک سالہ لگان کی رقم حسب ذیل تھی۔

ائيك لأكه ورجم

اوراس وفتت در ہم کانر ٹے - مساوی کید در ہم اور 21⁄2 وانق ( کیونکہ اس در ہم کاوزن اکید مثقال تھا) <sup>ہے</sup>

(738) بروایت او یوسف - اصحاب رسول الله تعلی الله علیه و سنم اور دوسر مو منین سب نے بالا تفاق امیر المومنین عمر فاروق سے استدعای که آپ ملک شام کی اراضی و مملوک کی تقسیم ای طرح فرماوی جس طرح رسول الله صلی الله علیه و سلم نے خیبر کی اراضی و باغات تقسیم فرما و نئے شخصے اور یہ مطالبہ کرنے والوں میں حضر ت زیر (ن العوام) و جناب بلال تن رباح ویش ویش شخصہ

حضرت عمرٌ نے (ان ہے) فرمایا، اگر میں آپ لوگوں کی خواہش پر یہ سرزمین اور اس کے باشندے تقلیم کر دوں تواس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے بعد میں آنے دالے طبقہ (مسلمین) کے لئے کوئی شے باتھ ندر ہنے دوں۔ اس موقع پر امیر المومنین نے یہ دعاکی۔ "یا اللہ مجھے بلال اور اس کے ہم نواؤں کے فقنہ سے محفوظ رکھیو"۔ اور امیر المومنین نے شام کے ذمی طبقے کو ان کے مقام پر اس طرح آباد رہنے دیا ، جو مسلمانوں کو جزیہ اواکرتے دیا ، جو مسلمانوں کو جزیہ اواکرتے دیا۔

الله الله الله المعلى المعلى

مسلمان طعمه اجل ہوئے) تو مسلمانوں کو خیال گزرا کہ ہم پرید دلن ہیم سرے عمر کی اس بد د عاکا نتیجہ ہے۔

(739) بروایت ابو یوسف ٔ -الغرض ای تنازع میں دو (یا تین) دن گر الاس کے۔ آخری روزامبر المومنین نے فرمایا ''اے مسلمانو! مجھے قر آن مجید میں ہے اپنے اس خیال کی دلیل مل گئی ہے (کہ جومال فی الوقت مسلمانوں کا حصہ ہے اس میں سے بعد میں خیال کی دلیل مل گئی ہے (کہ جومال فی الوقت مسلمانوں کا حصہ ہے اس میں سے بعد میں آنے والوں کو بھی مد نظر رکھا جائے)

# مستخفين في كے طبقاً عن طبق چار موروبيں

مور دِاوّل: صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فرمايا:
وَمَا اَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفَتُمْ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ
وَلَكِنَّ اللّهَ يُسَلِّطُ رُسُلِهِ عَلَى مَنْ يَّشَاءُ والله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥ (الحسر: ١٠)
وَلَكِنَّ اللّهَ يُسَلِّطُ رُسُلِهِ عَلَى مَنْ يَّشَاءُ والله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥ (الحسر: ١٠)
مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَنْ يَسْلَا اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥ (الحسر: ١٠)
عنايت فرمائ توالله نا الله على من الله تعالى من جس كے لئے جاہا اسے ان اموال پر مسلط فرماديا، اور الله تعالى برشے پر قادر ہے۔

اس موقع پر امیر المونین نے ہو نضیر کاواقعہ بیان فرمایا کہ کس طرح انہوں نے ہو نضیر کاواقعہ بیان فرمایا کہ کس طرح انہوں نے بیہ مصیبت از خود اپنے سر اوٹ لی اور فرمایا کہ بیہ آیت ہر الی مفتوحہ بستی پر دال ہے جواس طرح مسلمانوں کے قبضہ میں آئے۔

يمر فرمايا :

موردِ دوم : بشمولیت مهاجرین

''درسکین اللہ نے صرف اسی پر اکتفا نہیں فرمایا کہ ایسے اموال میں رسول ہی کا www.besturdubooks.wordpress.com لتقتيم اموال

فقته عمرٌ

حصہ رہے گا بلحہ ان اموال میں مہاجرین کو بھی خصیکا کا اربنایا ' جنہوں نے عمد رسالت میں شرف ہجرت حاصل کیا''۔

اور بیداموال ان لوگوں کے لئے بھی ہیں

وَمَا اَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِه مِنَ اَهُلِ الْقُرى فَلِلَهِ وَلِلرَّسُولِ وَلَادَى الْقُرْبِي وَالْمَسْكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لاكَىٰ لا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْاغْنِيَاءِ الْقُرْبِي وَالْمَسْكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لاكىٰ لا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْاغْنِيَاءِ مِنْكُمْ \* وَمَا التَّكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهْكُمْ عَنَهُ فَانْتَهُواْ - واتّقُو اللّهَ \* إِنَّ اللّهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَ(الحشر : ٧)

اورائلہ تعالی نے مسلمانوں کوجواموالی کفار تگ و تاز کے صدقہ میں عنایت فرمائے ہیںان میں مندرجہ ذیل حصہ دار ہیں(1)اللہ اوراس کار سول (2) ووی القربی (3) یہتیم (4) مسکین (5) مسافران بے زادراہ۔ یہ تقسیم اس وجہ ہے کہ مبادا دولت صرف الداروں ہی کے در میان گھو متی رہے۔ (اوراے مسلمانو!) رسول جو بچھ متمیس دے اے قبول کر لو اور جس ہے وہ منع کرے اس سے بہت جاؤ ، اور اللہ سے ڈرتے رہو ، واقعی اللہ تعالی سخت عذاب کرنے والا ہے۔

اور ذراتو قف کے بعد امیر المومنین نے بیر آیت علاوت فرمائی:

لِلْفُقَرَآءِ المُهْجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أَخْرِجُواْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَآمُوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَصْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضُوانًا وَيُنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ مَ اُولَئِكَ هُمُ الصَّدِقُونَ۞ (الحشر: ٨)

(اموال ند کو اصدر) ان ضرورت مند مهاجرین (مکه) کے لئے بھی ہیں جو اسپنے گھروں سے نکال دیئے گئے، اور ان کے اموال صبط کر لئے گئے۔ ان لوگوں کی بہرت کا مقصد فضل خداو ندی کی حلاش اور اس کی رضامندی کی جبتجو ہے اور ان کا معصد فضل خداو ندی کی حلاش اور اس کی رضامندی کی جبتجو ہے اور ان کا معصد فضل خداو ندی کی حلاش اور اس کی رضامندی کی جبتجو ہے اور ان کا معصد فضل خداو ندی کی حلاش اور اس کی رضامندی کی جبتجو ہے اور ان کا معصد فضل خداو ندی کی حلاش اور اس کی رضامندی کی جبتجو ہے اور ان کا

چلن اللّه اور اس کے رسول کی اعانت ہے۔ یہ ( مهاجر بین کی اسے معاملات میں ہمیشہ صاد ق ہیں۔

موروسوم: شمولیت انصار

اس کے بعد امیر المومنین نے فرمایا: کیکن خداوند عالم نے اعطائے غنائم میں صرف مهاجرین اولین ہی تک تحدید پر اکتفاشیں رکھا، بلحہ اہل مدینہ (انصار) کو بھی انہی مستحقین میں شامل فرمادیااور آپ نے بیہ آیت تلاوت فرمائی:

وَالَّذِيْنَ تَبُوَّوُا الدَّارِ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ الَيْهِمْ وَلَا يُجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤَثّرُونَ عَلَى انْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمُّ خَصَاصَةً وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ٥(الحشر: ٩)

(اوریہ اموال غنیمت ان لوگوں کے لئے بھی ہیں) جو ان مماجرین سے بھی پہلے ایمان لائے اور اپنے گھر وں ہیں بستے رہے۔ (اہل مدینہ ، پھر) انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ جو بجرت کر کے ان کے بال آپنچ ، محبت نبابی -اور انہوں نے بھی اس پر انہیں ہونے دی کہ ان مماجرین کی اعانت مالی کیوں کی جاتی اپنے دلوں ہیں کک پیدا نہیں ہونے دی کہ ان مماجرین کو ترجیح و سے ہیں ،اگر چہ وہ خود ہے ،بلکہ (موقع آپر نے پر)وہ بطیب نفس خود پر مماجرین کو ترجیح و سے ہیں ،اگر چہ وہ خود کتنے بی زبول حال کیوں نہ ہوں اور جو مخال نفس سے بچایا گیا ،وہی لوگ فلا آیا بہو گئے۔

یہ آیت تلاوت کر نے کے بعد امیر الموشین نے فرمایا کہ اس آیت ہیں صرف انسار بی کی طرف سے مماجرین (اولین) کی معونت اور غنائم ہیں سے ان کی اعانت کے متعلق خاص محمل میں صاف متعلق خاص محمل ہے۔

مورد چمارم

"لکین الله تعالیٰ نے اعطائے غنائم میں صرف مهاجرین مکه اور انصارِ مدینه ہی

تغشيم اموال

اورامير المومنين نے يہ آيت شامل فرمائي

والدین جآهٔ وا مین بغدهم بغولون رتبا اعفرک ولاخوان الدین سفون بالینمان ولا نجعل فی فلوینا علایلنی متوارث الک رؤف رئینه واحد در بالینمان ولا نجعل فی فلوینا علایلنی متوارث الک رؤف رئینه واحد ان (موجوده اور یا اموال نتیمت ان او کول کے لئے ہی ہیں) جو اوگ ان (موجوده مسلمانوں او تت نزول آیت) کے بعد آئے، جو نبان قال سے بایل طور کھے ہیں کہ اسلانوں او تت نزول آیت) کے بعد آئے، جو نبان قال سے بایل طور کھے ہیں کہ اس پرورد گار! ہمارے گناه معاف فرما کیو، اور ان او کول کے گناه ہی جو ہم سے پہلے دیا می آئے اور حالت ایمان میں بیال سے سفر آخرت اختیار کر گئے۔ خداو ند امباد المالین میں سالان موسیمن کے معلق فروند اور کیا تاہم نے پائے اس الدا العالین اور کارون درجیم ہے۔

آیت (مذکورو) حلاوت کرنے کے بعد امیر المومنین نے آخری فیصلہ ان الفاظ میں ارشاد فرملیا:

فكانت هذه عامة لمن جاء بعدهم فقد صار هذا الفي بين هولاً، حميعا فكيف نقسمه لهولاً، وندع من تخلف بغير فسم

پی (اس آیت کے مطابق) ان اموال (غنائم) بی ان تو کول کا حصد ہی ہے جو آن کے بعد آنے والے میں ، اور حقیقت کی ہے ، انذا کوئی وجہ شین کہ ہم یہ اموال موجودین میں تھم کر کے اشین فتح کردیں اور احد میں آنے والوں کو ان میں امام زہری (راوی اثر) فرماتے ہیں ، بالآخر حضرت عمر سواد عراق کی ارائنی اور و بال کے غیر مسلم باشندوں پر کوئی تقسیم عائد نه فر مائی، بلحه اراضی بلاگان – اور یاشندوں پر (جو غیر مسلم چے) جزید عائد فرمادیا۔

#### قاضی ابو یو سف کی رائے

قاضی او و سف فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے سواد عراق کی اراضی اور غیر مسلم رمایا کی منع تقییم میں قرآن مجید ہے جو استدلال فرمایا، توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ان کی ہروقت معونت اور اس میں تمام مسلمانوں کی بھلائی مضمر تھی، کیونکہ اس زمین پر لگان اور باشندوں پر نمیس مسلمانوں کے لئے استمراری منافع تھا۔ اگر امیر المومنین بیہ انظام نہ فرماتے، تو ظاہر ہے کہ بیہ تمام اموال (اراضی ورعایا) فاتحین کے در میان تقییم ہو کرختم ہو جاتے، جس کے نتیجہ میں نہ تواس وقت کے مفتوحہ علاقوں کی مرحد میں محفوظ ہو ستیس ، نہ اسلامی لشکر ہی کو جماد کے لئے تیار کیا جاسکتا حتی کہ اگر ان شہروں کے شکست خوردہ مفرور (کافر) ووبارہ اپنے علاقوں پر حملہ آور ہوتے تو مسلمانوں کی طرف ہاں کی مدافعت کی کوئی تدبیر نہ بنیاتی۔ بیہ حضر ت عمرہ ہی کی خیر مسلمانوں کی طرف ہاں کی مدافعت کی کوئی تدبیر نہ بنیاتی۔ بیہ حضر ت عمرہ ہی کی خیر طبی کا ثمر ہے ، اور اللہ تعالیٰ نیکل کرنے والوں کا بڑا قدر دان ہے۔ (مفہوم عبارت قاضی ابو یوسف )

## امام شافعیؓ کافتویٰ

امام شافعیؓ فرماتے ہیں - مندرجہ ذیل تمن قشم کے مفتوحہ علاقے (الدور والار صون) تمام مسلمانوں کے لئے وقف ہیں۔ 1۔مفتوحہ علاقے اوران کا غلہ (بیت المال میں) جمع کیا جائے۔ یستغل غلتھا۔ 3 ـ فاتحین کی رضا ہے اپنے حصہ ہے دست درار شدہ اما اُ سے المجھیں کے ( فقے حضہ سے دست درار شدہ اما اُ سے المجھیں کے ( فقے حضہ منین میں ) قبیلہ : وازن کے اسیرول سے فاتحین نے دست برداری دے دی۔ اوشی استطاب انفس من ظهر علیه بخیل و رکاب فتر کوه

(امام شافعیًّ) ﴿ مَدْ كُورِهُ صدره فعه 3 کَ تاسیر مین ) فرمات مین ا

"جیسا کہ حضرت جریان عبداند (الجل سی بی) کی روایت میں ہے۔ حضرت عرفے نے جھے سواد عراق میں ہے جو طائق دیا تھا، حد میں اس کا معاوضہ (قیمت) حضرت عرفے ہے واپس لے لیا"، تو جریر کی بید روایت اس (ند کورؤ صدر روایت) کے مشابہ ہے، جس میں امیر المومنین نے فرطایا کہ اگر میں تقسیم کنند کان کے سامنے جوابہ ونہ ہوتا، تو میں تقسیم کروہ واراضی کسی سے واپس نہ بیت" اور -"منسن ہے کہ حضہ فرماو ہیں نہ بیت" اور جنگ دونوں صور تول سے حاصل کردہ طلاقے پہلے تقسیم فرماد ہے دول ،

الف۔۔ صلح سے حاصل کردہ (علاقے)-(مسلمانوں) ہے بلامعاوضہ واپس بے لئے ہوں۔

بداور جنگ ہے فتح کردہ - ( مسلمانوں ہے ) معاہ غید دے کر و مالئے : و ں '' شاہ ولی اللّٰہ کی رائے

 کین جب مسلمانوں نے فارس وروم کے باد شاہوگ کو یمال سے بھگاویا ، تو اب ان علا قول کی رعایا کے دو گروہ ہو گئے

الف۔ایک گروہ ، جس نے اینے باوشاہ کی ایہ طبقہ اپنی اراضی پربد سنور قابض رکھا گیا

ب۔ دو مراکروہ، جس نےاپنے اپنے باد شاہوں اس طبقے کی اراضی حضر ت عمر ؓ نے ضبط کر کی حمایت میں مسلمانوں سے جنگ اڑی کے مسلمان فاتحین میں تقشیم کر دی

مرضی کے خلاف مسلمانوں سے صلح کرلی اوران سے معمولی لگان نیا گیا۔

حضرت عمرؓ نے اس موقع پر اس مناسبت کی وجہ ہے آیہ کے تلاوت فرمائی۔ لیکن اہالیان سواد میں ایسے باشندے کم تھے جو اینے باد شاہوں کی حمایت میں مسلمان حملہ آوروں کے بالمقابل مقاتلہ کے لئے نکلے۔ مگر جن باشندوں نے یہ ار تکاب کیا ،ان کی اراضی غنیمت کی حدود میں آجانے کی وجہ سے پہلے تو تنقیم کر دی گئی، کیکن بعد میں حضرت عمر موحیال گزراکہ بیہ اراضی آنے والے مسلمانوں کی غرض ہے وقف کر دینا چاہئے(اوریمال لفظ و قف ان معنوں میں نہیں کہ وہ پھر تمھی بھی واگز ارنہ ہو سکے جیسا كه و قف مصطلحه كامسكله ب) تو حضرت عمرٌ نے ان مسلمانوں بيے (جن كوا قرانيه اراضي تقسیم کر دی گئی تھی) فرمایا کہ وہ اینا اینا حصہ واپس کر دیں جسے بعض نے ناپیند کیا ، اور ایسے اشخاص کومعاوضہ دے کروہ اراضی ان ہے واگز ار کر الی گئی۔

(شاه صاحب فرماتے ہیں)"اگر قاضی او پوسٹ کی توجید تنکیم کرلی جائے تو اس کے مطابق ہمیں سوادِ عراق و شام کو مال غنیمت کی مجائے نے تشکیم کرتے ہوئے ما ننایزے گاکہ صحابہ کرامؓ نے اجماع اور حدیث نبوی کے مطابق اس علاقہ کی اراضی کو آيهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولُ وَلِذِي الْقُرابي وَالْيَتَمَى وَالْمَسْكِينَ وَابْنِ الْهَبْيُلُ (42:8) كے عموم ہے خاص كر ليا كيونكہ

قاضی او بوسف کے (ندکورہ) بیان کا تفاضاً فارس کے مقبوضہ ما توں پر

مسلمانوں کے تسلط ہے اسمی معنوں سے متبادر ہو سکتا ہے "۔ اس

امام شافعی کی رائے عام علا قول کے متعلق

مفتوحه علاقے دوحیثیت رکھتے ہیں، قابل تقسیم و ما قابل تقسیم

1۔ جو علائے مسلمانوں نے کسی لڑائی کے بغیر حاصل کے (من غیر

ایجاف خیل و لا رکاب) توبی علاقے وقف بیں ،اور ان کی آمرنی مسلمانوں کی فوجی جیاؤیوں کی فوجی جیاؤیوں کے مندرجہ ذیل جیاؤیوں کے مندرجہ ذیل

الملاك اس ضرورت كے لئے وقف فرماديں۔

الف نيبر كانصف حصه جولزائي كے بغير فتح ہوا۔

ب بونفير (يبود مدينه) كي تمام املاك ابينا

ج۔ فدک

2۔ محرجو علاقے لڑائی ہے فتح ہوئے، وہ فاتحین کے در میان منقم ہول

مے جیسے خیبر کادوسر انسف حصہ جو مقاتلہ ہے نتج ہوا تھا (اور اے رسول اللہ صلی اللہ

عليه وسلم نے تعتيم فرماديا)۔

(شاه ولی الله فرماتے ہیں) ہمار اید بیان امام مالک و امام شافعی ہر دو حضر ات کی

اس ظاہر روایت پرہے کہ

غنائم میں بعد میں آنے والوں کا بھی حق ہے

(739) بروايت امام شافعي – قال عمر لولا اخر المسلمين ما

فتحت مدينة الاقسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بل

حعزت عرائے فرمایا اگر مجھے بعد میں آنے والے مسلمانوں کی ضروریات کا

www.besturdubooks.wordpress.com

فقه عمرٌ

احساس ندہو تا تو میں ہر مفتوحہ شہر کوائ طرح تقتیم کردیتا بھی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر تقیم فرمادیا۔

(740) بروایت امام شافعی - حضرت جرین عبدالله فرماتے ہیں ، المیلالالله الموسین نے فرمایے ہیں ، المیلالالله الموسین نے فرمایا - "اگر میں تقسیم کنندہ ہونے کی وجہ ہے باز پرس کا مکلف نہ ہوتا، تو تقسیم شدہ اموال میں کوئی تبدیلی نہ کرتا "قیم شدہ اموال میں کوئی تبدیلی نہ کرتا "قیم شدہ اموال میں کوئی تبدیلی نہ کرتا "قیم

امام شافعی فرماتے ہیں، حضرت عمر کی یہ روایت ان اموال پر مشمل ہے جو مقاتلہ سے حاصل ہوئے، (بعنی غنیمت) کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وہی اموال (صحابہ پر) تقییم فرمائے جولا ائی سے دستیاب ہوئے۔ (جیسا کہ پہلے گزرگیا) مصالح زمان و مکان سے تغییر فتوی مصالح زمان و مکان سے تغییر فتوی

(اینا امام شافعی ) کین حضرت عمر اور جمهور صحابہ نے مصالح زمان و مکان کے مطابق ان اموال کو (جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت ہونے کی وجہ عابل تقسیم قرار دیا تھا) فوجی چھاؤنیوں ، اسلحہ جات اور سامان رسد کے لئے "خزانہ" کرنا شروع کر دیا۔ فبھذہ الرویة یتعین حملها علی الفتوح عنوة وجعله خزانة للغزاة عدة للسلاح والکراع.

## اموال غنائم میں ہر فردمسلم کاحق ہے

(741) بروایت امام شافعیؓ - امیر المومنین نے فرمایا ان اموال (مراد از غنائم ویے) میں ہر ایک (مسلمان) کا حق ہے، اگر چہ میں ہر فرد امت تک اسے پہنچا سکول بانہ پہنچاسکول، بجز غلام اور ہاندیوں کے ﷺ

لئے میرے یاس آئیں ہے۔

الم شافعی اس کی شرح میں فرماتے ہیں، حضرت عمر اس قول کا مفہوم یہ ہے کہ اموال فے وصد قات میں تمام اہل غزوہ (شرکائے جنگ )کا حل میں تمام اہل غزوہ (شرکائے جنگ )کا حل میں تمام اہل غزوہ (شرکائے جنگ )کا حل میں بہتے اس سے میہ فتوئی "حفظ" ہے کہ "اعراب کو اموال فے میں ہے کچھ نہوما اسے کے میں ہے کچھ نہوما اسے گئے۔ نہوما جائے "۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ، "تقلیم اموالِ (غنائم) میں (ہمارے سامنے دو مختلف عمل ہیں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت ابو بحر مساور حضرت عمر ممر مگر میرے (شاہ صاحب کے) نزدیک اس اختلاف (عمل) کی وجہ بیہ ہے کہ

الف\_م تخضرت صلی الله علیه وسلم اور عمد صدیقی میں ان اموال کی قلت تقی بدیں وجہ بیرا کیٹ معین طبقے تک محدود رکھے جاتے تھے۔

ب۔ حضرت عمر عمر کے زمانے میں ان اموال کی کثرت ہو گئی۔ بایں سبب مستحقین کی تحدید ختم کر کے عوام میں تقتیم ضروری کی گئی۔

ای بنا (وجہ ب) کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت عمر فے مستحقین میں تمام مسلمانوں کے شامل ہونے کے لئے اس آیہ (ف) کی خلاوت فرمائی۔ (لیعن بحسب عنوان مورد چہارم و اللّذین کر جآء و ا مین بعد هم در شرح روایت گزشتہ) کیکن پھر بھی تقسیم کے وقت تقدیم استحقاق کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

اموال مسلمين برامام وفت كاتفوق والي يبتم كاساب

(743) بروایت پہلی - امیر المومنین نے فرمایا کہ اموال مسلمین پر میرا تفوق اتنا ہی ہے جس طرح بیتیم کے مال پر اس کے ولی کا، کہ اگر مجھے اپنے لئے ضرورت در پیش نہ ہو تو میں اس مال سے مستنفی ہوں، اور اگر میں مجبور ہو جاؤل توبقد ر تقتيم اموال

فقه عمرة

ضروریتاس میں ہے خوو پر صرف کرلوں۔(اس سے زیادہ شیس کا

(744) بروایت امام شافعیؒ - حضرت عمرؓ سے بیت المال کی آنگ بازیدی کے بہت المال کی آنگ بازیدی کے بہت المال کی آنگ بازیدی کے متعلق عرض کیا گیا ، تو فرمایا کہ بیہ چیز میر سے لئے کیو نکر حلال ہو سکتی ہے ۔ (الحظے اللہلہ

دوستو!) میں تمہیں آگاہ کر ناچاہتا ہوں کہ بیت المال پر میر ااستحقاق بیہ چیزیں ہیں:

1-ایک چاور سروی سے بچنے کے لئے

2۔ایک جادرگر می ہے حفاظت کے لئے

3۔ایک جادر حج وعمرہ کے احرام کے لئے

4۔عام قریش(نہ ان کے اغنیاء) کے مطابق اپنااور اپنے اہل وعیال کا قوت 5۔اور جب عام تقنیم ہواور میں بھی اس زمر و میں آسکوں تو بھے۔ رُسد اموال منقولہ کی تقنیم میں استعمال

(مدینہ منورہ میں) سواد عراق ہے امام شافعی ۔ جب (مدینہ منورہ میں) سواد عراق ہے اموال منقولہ پنچا، تو نزانہ دار نے حضرت عمر ہے عرض کیا، اگر ارشاد ہو تو میں اسے خزانہ میں جع کر دول ؟ فرمایا - برب کعبہ ! میں ہر گزاسے جمع نہ ہونے دول گابلے تقلیم کر کے رہول گا۔ اور تھم دیا کہ یہ مال مسجد میں رکھ کر چرہے ہے ڈھانک دیا جائے - شب بھر مہاجر وانصاراس پر چو کیداری کرتے رہے۔

صبح ہوئی اور امیر المومنین تشریف لائے، ای وقت حضرت عباس من من عباس من میر المومنین تشریف لائے، ای وقت حضرت عباس من عبد المطلب و حضرت عبد الرحمٰن من عوف (دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ کچڑے ہوئے) داخل مسجد ہوئے۔ جب انبار سے بردہ ہٹایا میا تو دیکھنے والے جبران تھے۔ انہوں نے اس سے قبل بید چیزیں دیکھی نہ تھیں۔ اس میں سونے کی بھی ہوئی چیزیں متھیں۔ اس میں سونے کی بھی ہوئی چیزیں متھیں۔ اس میں سونے کی بھی ہوئی چیزیں متھیں۔ اس میں سونے کی بھی ہوئی چیزیں متھیں ، یا قوت تھے ، زبر جداور موتی تھے کہ ان کی چیک سے آئی ہیں خیر وزو کی جاتی تھیں

اور بیہ منظر ہر ایک کو لبھار ہاتھا۔.... ممر حضرت عمر ایک طرف کھڑے ہوئے آنسو بہا رہے بتھے،عباس (یاان عوف )نے امیر المومنین سے عرض کیلان

لے جاؤل۔

تعول-"مئستكور جُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ "0(44:68) بس نے من لیاہے (قرآن مجید کی اس آیت کو) کہ ہم جلدی ان کو اس ہلاکت کی طرف لے جائیں مے جس کے تصور سے بھی وہ ناواقف ہیں۔ ایتدائے تعلیم

اب تقیم شروع ہوئی۔ پہلے آپ نے از خود حضر ت سراقہ بن جعشم کوبلایا، وہ ماضر کے محکے۔ انہیں شہنشاہ کسری کے کئن عطافر ماکر ارشاد ہوا، ابھی پہنے۔ (سراقہ کی کلا یُال بری بازک اور بالوں سے تھی ہوئی تھیں) پھر فرملیا اے سراقذ تحبیر بلند کرو! اور انہوں نے با واز بلند اللہ اکہ کما۔ پھر فرملیا، اے سراقہ! یہ بھی کموالحمد لله الذی مدلیج مسلما من کسوی بن هو مز والبسهما سواقة بن جعشم اعرابیا من بنی مدلیج مسلمهما من کسوی بن هو مز والبسهما سواقة بن جعشم اعرابیا من بنی مدلیج اتموں مائی سائش ہو وہ الدالعالمین جس نے یہ کئن (شہنشاہ) کسری بن ہر مز کے ہاتموں سے اترواکر قبیلہ بنی مدلج کے بدوسراقہ کو پینوائے)۔

..... اور حضرت سراقه ..... انهیں دیکھے دیکھی گری انتخاب میں پھولے نہ

ساتے تھے۔

اس کے بعد امیر المو منین نے سپہ سالار فاتح عراق حضرت سعد کی تعریف میں فرمایا: کس قدر امین ہے وہ محض جو انہیں یوں محفوظ یمال تک لے آیا۔ اس پر حاضرین میں ہے ایک صاحب نے کما"اے امیر المومنین! میں آپ کہ بیہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے امانت دارای وقت تک اپنے فرائض امانت کا پاس رکھیں گے جب تک ہوں کہ ایسے امیر دیانت داری کے ساتھ الن کے حقوق ادا فرماتے رہیں گے۔ اگر آپ ان میں خور دیر دشر وع کر دیں گے تو وہ بھی ان میں تصر ف سے بازنہ رہیں گے!" یہ سن کر حضرت عرف نے فرمایا" بے شک! آپ نے صیح فرمایا" اور تمام اموال تقسیم فرماکر اوگوں کور خصت کیا۔

ام شافعی بید واقعہ نقل کرنے ہے بعد فرماتے ہیں، شہنشاہ کسری کے بیہ کنگن امیر المومنین کے سراقہ کو عطا کرنے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش کوئی پوری ہوگئ جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کی کلائی پر نظر ڈالتے ہوئے ان ہے فرمایا تھا: "اے سراقہ ! وہوقت آج بھی میرے سامنے ہے کہتم نے ان کلائیوں میں کسری کے کئن پہن رکھے ہیں "فیلی

اموال المسلمين ميں مصيبت زده طبقه كى معونت

(746) بروایت امام شافعی - ایک قط زده علاقه کالپر اقافله مدینه منوره میل آشهرا، جن کی معونت امیر المومنین عمر فاروق اس وقت تک فرماتے رہے جب تک کہ ان کے علاقہ سے مینہ برسنے کی خبر نہ آئی۔ اب وہ لوگ اپنے وطمن جانے گئے توامیر المومنین انہیں رخصت کرنے کے لئے سواری پر پیڑھ کے تشریف لائے۔ کیہ لوگ اپنا المومنین انہیں رخصت کرنے کے لئے سواری پر پیڑھ کے تشریف لائے۔ کیہ لوگ اپنا

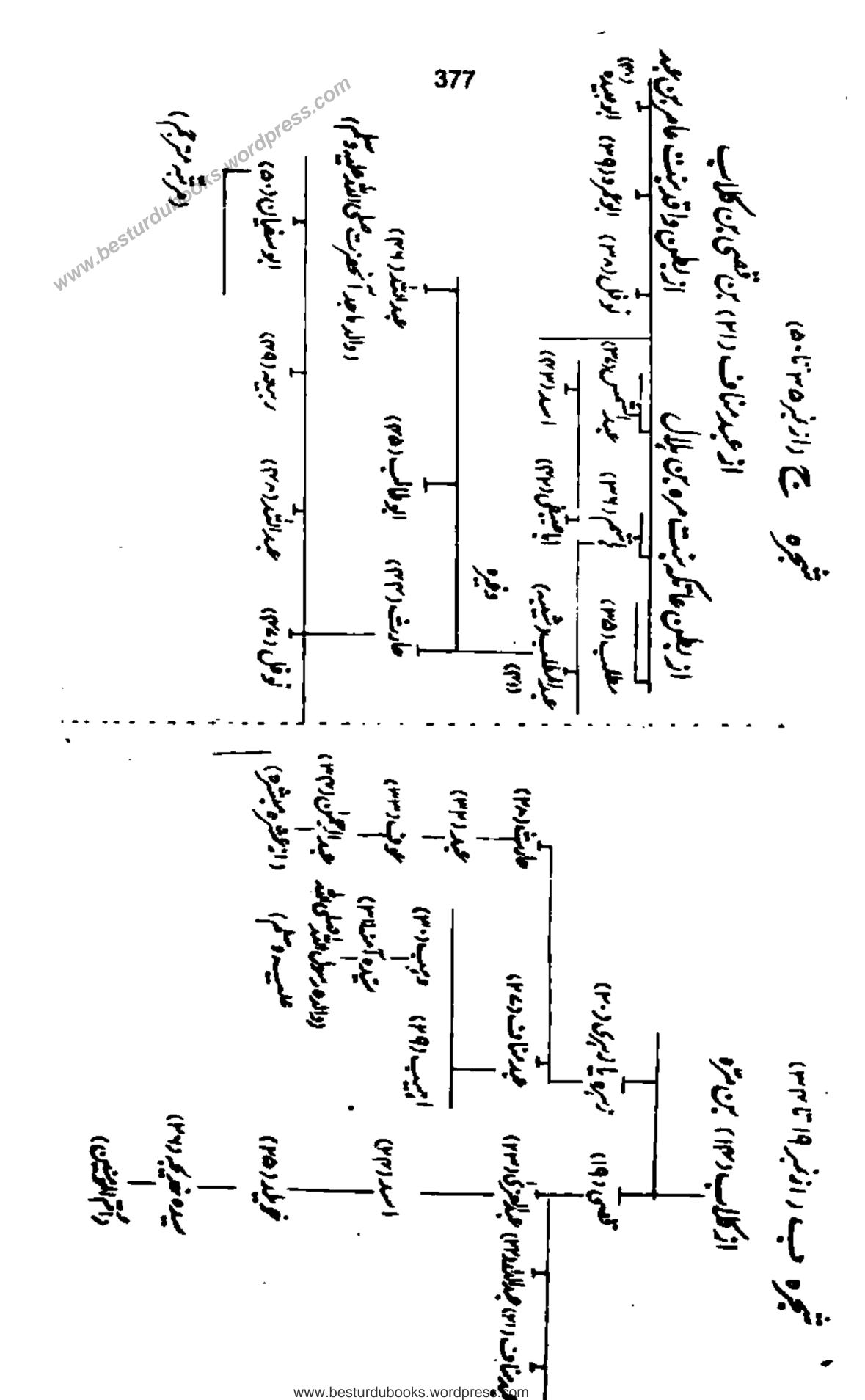

تغشيم اموال

فقہ عر"

## افرادو ظائف در هجره جات (الفُّيْ، ب،ج)

|    |                         |          |         | if with                  |         |
|----|-------------------------|----------|---------|--------------------------|---------|
| 48 | مبداند (ان مارث) النادي | ι        | 42      | باصیی                    | الف     |
| 34 | مبدالرشن (نن موف) الالا | "        | 50      | ايوسفيان                 |         |
| 22 | عبدالدار                | "        | 45      | الوطالب                  |         |
| 37 | مبدالعنس                | "        | 40      |                          |         |
| 41 | ميدالمطلب               |          | 39      | 200                      |         |
| 23 | ميداعزي                 |          | 24      | a la di                  |         |
| 21 | میدمناف(ان قصی)         |          | _       | اسد (ئن باهم)            |         |
| 27 | عبدمناف (ئناذبره)       |          |         | سيدوآمنه                 |         |
| 13 | عری                     | "        | 29      | ا بيا                    |         |
| 6  | موف (شانوئی)            | "        | 4       | تم (ن عاب)               | ت       |
| 33 | ا موف (ان ميد)          |          |         | تم (ن مرة)               |         |
| 2  | عاب                     |          | 17      | 212                      |         |
| 1  |                         |          |         | 2                        | "       |
| 19 | الخسى                   | ن        | 28      | مار ش(ان زيره)           |         |
| 5  | کعب                     | 5        |         | مار ش(عن عبدالمطلب)      |         |
| 14 | -15                     | "        | 8       | 2 2                      | ,,      |
| 3  | الوقى                   | J        | 26      | سيده خد يجه (ام الموشين) | ż       |
| 16 | 79.35                   | -        | 25      | خوطد                     | ,,      |
| 19 |                         | "        | 49      | -                        | - ;     |
| 35 | امطاب                   | "        | 18      | 2173                     | ;       |
| 38 | نو قل ( ان عبد مناف)    | ن        | 20      | 1,7,1                    | "       |
| 47 | نو قل (ئن مارث)         | "        | 11      |                          | U       |
| 30 | وبيب                    | ,        | 7       | 1                        | ٤       |
| 36 | باشم ا                  |          | 32      |                          | 17      |
| 10 | المعين                  | "        | 46      | المعالف                  | 11      |
|    | (17-17)                 | ww.bestu | Same of | wordpress com            | CIR III |

ا پناسال بارکش جانوروں پر لادر ہے تھے۔ حضرت عمر کی آئیکھوں میں پانی ہمر آیا۔ یہ دکھے کر اہل قافلہ میں ہے ہوئی سے عرض کیا"اہل قافلہ کو آپ ہے کوئی شکایت نہیں۔ آخر آپ کی باندی کے بطن سے تون سیسی کیا"اہل قافلہ کو آپ ہے کوئی شکایت نہیں۔ آخر آپ کی باندی کے بطن سے تون سیسی اسپر المومنین نے فرہایا"آپ نے ایسا کیوں کما – آپ لوگوں پر جو کچھ میں نے فرج کیا ہے ، یہ مال میر ایا میر ے باپ خطاب کانہ تھا، بلحہ اللہ عزو جل کا مال تھا"قی مستقل و ظیفہ خوارول کا مسجل

(747) ہروایت امام شافی ؒ ۔ (آخر) امیر المومنین عمر فاروق ؒ نے ایک ایسا مجل (رجش مدون کیا، جس میں ان حضر ات کے نام درج کرنا تھے، جن کے نام بیت المال سے متعقل مالی و ظا نف جاری رہنے چا ہمیں اور اس کے لئے بھی آپ نے ارباب شوری سے مشورہ طلب فرمایا کہ اس معجل کی ابتد اء کن حضر ات کے نام سے ہو۔ عرض ہوا، پہلے تواپنے قرائت وارول کے نام تر تیب رشتہ کے لحاظ سے تکھوا تے۔ یہ من کر امیر المومنین نے فرمایا ''اگر میں تر تیب ہے، تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرائت دارول سے شروع کرناچا ہے ''ناہے۔

(748) بروایت امام شافعیؒ - (لیمن گزشته روایت سے اضافه) - اور آب نے بوہاشم سے ابتداء فرمائی۔

(749) بروایت امام شافعی - جب حضرت عمر " نے وظائف کا معجل (رجش مدون فرمانے کا تھم دیا تو محرر نے کہا "سرلوح ہاشمی حضرات کے نام لکھے کیونکہ اس طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حق تقدم بخشااور اس وقت میں بھی حاضر تھا"۔البتہ ہاشمی (نمبر 36) اور مطلی (نمبر 35) میں سن کے اعتبارے تقدم تاخر فرمایا۔ پس امیرالمونین نے ابتداء ہاشمی اہل و ظائف سے کی ،ان کے بعد مطلی خاندان تاخر فرمایا۔ پس امیرالمونین نے ابتداء ہاشمی اہل و ظائف سے کی ،ان کے بعد مطلی خاندان

الف\_بواسد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصابرت ہوجہ ام المونین سیدہ خدیجہ (نمبر 26) ہے جو اسد (نمبر 24) نن عبد العزیٰ (نمبر 23) کی ہوتی ہیں۔ ب۔مطبین ای قبیلہ میں ہیں۔

(جنہوں نے جالمیت میں باہم ایک دوسرے خاندان کی نصرت و باوری کا معاہدہ کرتے ہوئے قدح آب میں ہاتھ ڈیوئے اور انٹی تر ہاتھوں سے کعبہ کا مس بغر من توکید عمد کیا،وہ لوگ مطبیعی کملائے۔

مطیبین بی میں عبد مناف (21) اور عبد الدار (22) دونوں کی اولاد ہے،
رسول الدّصلی الله علیہ وسلم انبی عبد مناف (21) کی اولاء ہے تیں۔ آنخضر ہے صلی الله
علیہ وسلم بن عبد الله (46) بن عبد المطلب (41) بن باشم (36) بن عبد مناف (21)۔
اور بعض حضر اسے نے مطیبین کی جائے ان کو ارباب حلف الفقہ لی (و فضول
معنی تفضل) میں شامل سمجھا ،جو مندر جہ : ملی تین خاند انوں میں ہوا۔
معنی تفضل) میں شامل سمجھا ،جو مندر جہ : ملی تین خاند انوں میں ہوا۔
معنی تفضل ) میں شامل سمجھا ،جو مندر جہ : ملی تین خاند انوں میں ہوا۔

(21) میں شامل سمجھا ،جو مندر جہ : ملی تین خاند انوں میں ہوا۔

خاندان ہے۔

2۔ بنو زہرہ یا زہری (20) اور بی<sub>ہ</sub> آنخضرت صلوات اللہ علیہ کئی والدہ سیدہ آمنہ (31) کا خاندان ہے۔

اس کے بعد حضرت عمر ؓ نے ہو عبد العزین (3) کی ایک اور مسابقت (1) کا تذکرہ فرمایا۔

اب بوز ہرہ (20) کی نوبت آئی توانسیں بوعبدالدار (22) کے بعد لکھولیا۔ اور اب بویتم (15) اور بوم مخزوم (16) کی باری پر اوّل الذکر کو مقدم

ر کھنے کی وجوہ میں فرمایا کہ: - مطتاعات استان مطا

الف بوتیم مطیبین سے ہیں الموسی کھی شامل ہیں کی ماء پر انہیں آنخضرت علیہ ہے اتصاف ہیں ہے۔ اتصاف ہیں الموسی کھی شامل ہیں کی ماء پر انہیں آنخضرت علیہ ہے قرب حاصل ہو ہو ہی مساہرت سے ہیر ہ مند ہیں۔ ہو تیم رسالت پناہ (فداہ الل وامی) کے شرف مصاہرت سے ہیر ہ مند ہیں۔ لینی جناب ام المومنین خدیجہ ( 6 2 ) ہنت خویلد ( 2 5 ) من اسد من عبد العزیٰ کی ( 2 5 ) من اسد من عبد العزیٰ کی ( 2 5 ) کی مائی ہیں۔ عبد العزیٰ کی ( 2 5 ) کے ہمائی ہیں۔

۔ امیر المومنین نے بوتیم (15) کی اور خوبیاں بھی بیان فرمائیں۔ اور بنو مخزوم (16) کے نام بوتیم (15) کے بعد تکھوائے۔

اوراب تین ایسے قبیلوں کامعاملہ پیش ہوا (جن میں ایک قبیلہ: عدی (12)
۔ خود حضرت عمر کا تعلق ہے، یعنی ہوسم (11) ہوجح (12) ہو عدی (13) کن کعب۔ تب حاضرین شوری میں سے ایک صاحب نے مشورہ عرض کیا کہ اے امیرالمومنین!

ان میں آب این نام سے ابتداء سیجئے۔

فرمایا، میں اپنانام اپنے موقع پر تکھواؤں گا۔ یوں جب ظہور اسلام ہوا، اس وقت ہو سہم (11) اور ہو عدی (13) (خاندان حضر ت عرق) کا معاملہ واحد تھا۔ البت اب از سر نو آپ لوگ پہلے ہو جمح (12) اور ہو سہم (11) کے تقدم و تاخر کا فیصلہ کیجئے۔ اس موقع پر امیر المومنین نے ہو جمح کی بعض خوبیال بیان فرمائیں۔ اور ہو جمح کو مقدم رکھنے کے بعد ہو سم اور ہو عدی کا کھانہ اس طرح مشترک تکھوادیا جس طرح کہ ظہور اسلام تک وہ کی جانجے۔ اور آخر میں آپ نے اپنااسم گرامی تکھوایا اور اس موقع پر ہا واز بلد تکمیر ریڑھنے کے بعد دعاعرض کی :

الحمد لله الذي اوصل إلى حظى من رسول الله.

صدبار شکراس الہ العالمین کا ، جس نے رسول اللہ کی بر کت ہے مجھے اس فرد میں حصہ دار بنایا۔

حسب ارشادامام شافعیؒ: لیمن اس روایت کے بعض راوی فرماتے ہیں کہ جب فہرست یہاں تک پہنچ گئی، تو حضرت او عبیدہ بن الجراح (17) سے ضبط نہ ہو سکا،
انہوں نے امیر المومنین سے شکایتا کہا، اے صاحب! آپ نے توسب کو مجھ پر حق نقدم
خش دیا، مگر میں!

امیر المومنین نے فرمایا، اے ابد عبیدہ! بہتر تویہ تھا کہ آپ بھی میری طرح صبط و مختل ہے کام لیں -یایہ کہ آپ اپنے قبیلہ سے طے کر لیجے، ان میں جو مختص آپ کو خود پر مقدم کر دے، مجھے اس میں انکار نہ ہوگا، اگر آپ یہ جا ہیں کہ میں اور میرے اہل قبیلہ (ہنو عدی: 13) آپ کو ہم سب سے مقدم رکھنا منظور کر لیس تواس میں بھی تامل منیں ۔ (کیونکہ عدی (3-3) آپ کو ہم سب سے مقدم رکھنا منظور کر لیس تواس میں بھی تامل منیں۔ (کیونکہ عدی (3-3) کو ہم سب سے مقدم رکھنا منظور کر ایس تواس میں بھی تامل منیں۔ (کیونکہ عدی (3-3) کو ہم سب سے مقدم رکھنا منظور کر ایس تواس میں بھی تامل منیں۔ (کیونکہ عدی (3-3) کو ہم سب سے مقدم رکھنا منظور کر ایس تواس میں بھی تامل منیں۔ (کیونکہ عدی (3-3) کو ہم سب سے مقدم رکھنا منظور کر ایس تواس میں بھی تامل میں ہوں ہوں کی ملب سے حضر ت ابد

عبیدہ ہیں، زراح (18) اوران کی صلب سے امیر المو منین حفر کے عمر فاروق میں اور جب مو حارث (8) بن فهر کا معاملہ پیش ہوا، تو امیر معاویی نے انہیں ہو عبد مناف (13) اور ہو اسد بن عبد العزیل (23) پر مقد م رکھنا چاہا، گر امیر المومنین ہو عبد مناف (13) اور ہو حارث ( فہ کور 8) کو الن دونوں (21) و (23) کے وسط میں لکھا جائے۔ لیکن خلیفہ ممدی (عبای) کے عمد میں جب ہو سم (11) وہ و عدی (13) کا جائے۔ لیکن خلیفہ ممدی (عبای) کے عمد میں جب ہو سم (11) وہ و عدی (قبیلہ محضر سے عمر الکو کو و مدی سم (11) اور ہو حجی (12) دونوں پر مقد م رکھا جائے۔

المام شافعيٌ فرماتے ميں:

اور اس فرد و ظائف میں قریش کے نام درج کرنے کے بعد دوسرے تمام قبائل عرب سے قبل انصار مدینہ کے نام لکھوائے ،ان کی دین میں اولویت ،اولیت اور منزلت کی وجہ ہے۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ تمام بنی آدم بلاا ستناء اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔گر ان میں اولی واعلی وہ ہستی ہے، جسے خداو ندعالم نے اپنی رسالت کے لئے منتخب فرمالیالور وہ حامل ودیعت (نبوت) ہیں جو تمام بنی نوع بھر میں برتر ہیں بینی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم!

(750) بروایت امام شافعیؒ - امیر المومنین فاروق اعظم ؒ نے فرمایا ، آیت ِ صدقات (جس میں مستحقین صدقہ کی آٹھ اقسام کا ذکر ہے ) کے افراد میں جس فرو (قسم) پر بھی صدقہ نرج کردو ، جائز ہے۔

(مترجم: تقیم افراد ثمانیه (8) کی بجائے ایک بی نوع یا آٹھ قسمول پر بحصہ ر رسدی گرامام شافعی نے اس روایت کواز خود ضعیف فرمادیا ،اس سلسلہ روایت کے دو تقسيم اموال

عیوب کی وجہ ہے کہ (1) عطاء اور حضرت عمر ﷺ و کا صابان واسط منقطع ہے۔ (2) کیٹ غیر قوی ہے۔اللہ تعالیٰ نے مصارف صد قات میں نی اور اُنھی کلیکے از خود مقرر کردو مصارف پرراضی نہ ہونے کی وجہ سے بعنیہ آٹھ اقسام معین فرماد نے کی کھی الہرہ ہیں۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے صد قات کے آنھ مصارف معین فرماد کے ،اس کایہ مثانیں کہ بوقت تقلیم صدقہ ان آنھ قسموں پر محصہ رسدی منقسم کیا جائے، بدید مقصدیہ ہے کہ صدقہ آنھ قسموں پر محصہ رسدی منقسم کیا جائے، بدید مقصدیہ ہے کہ صدقہ آنھ قسموں پر مشروع ہے۔

(مترجم: شاہ ولی اللہ صاحب کا یہ منثاالا حوج فالا حوج کے مطابق ہے اگریہ موقع ہے کہ مطابق ہے اگریہ موقع ہے کہ آٹھ اقسام کی جائے سات انواع زیادہ مفتر ہیں، تو آٹھوال حصہ بھی اننی پر تقسیم کرد ہے ۔ حتی کہ اگر صرف ایک ہی نوع کو از حد مختابی ہے تو اس کا اپنا حصہ اور بقیہ سات جصے بھی ای پر تقسیم کرد نے جائیں)

#### اموال فےوصد قات کے مصارف مختلف ہیں

(751) ہروایت امام شافعیؒ - یجیٰ بن عبداللہ بن مالک نے اپنے والد (عبداللہ) ہے دریافت کیا کہ حضرت عمرؒ اور جناب عثال ؓ جو او نٹ غازیوں کی سواری میں کام لاتے ، وہ کیے جمع کئے گئے ؟ عبداللہ نے فرمایا ، یہ شتر امیر معاویہ ؓ اور حضرت عمرون العاص نے جزیہ میں وصول کر کے صدر خلافت میں جمعے تھے۔ امام شافعیؒ (اس دوایت پراحتجا جاً) فرماتے ہیں کہ اہل نے کاصد قد کے اموال میں کوئی حق نہیں ﷺ

 کے ، جن میں سے تمیں اونٹ خلیفۃ المسلمین نے حضرت عدی کو عنایت کرتے ہوئے فرمایا۔ اے عدی! آپ اپنی قوم میں سے مطبع بہادروں اور فرمانبر داروں کی فوج بناکر حضرت خالہ (بن ولید) کی سپہ سالاری میں رہنے۔ اس پر جناب عدی ایک ہزالا اللہ نوجوانوں کا لشکر نے جنگوں نوجوانوں کا لشکر نے جنگوں میں نمایاں حصہ لیا۔

(ایسنازشاه صاحب) پر امام شافعی ند کوره روایت کی تاویل میں فرماتے ہیں کہ حضرت الا بحر نے عدی بن حاتم کویہ (تمیں شتر ) صدقہ ہی کی ایک شق "مؤلفة القلوب کا حصہ (قرآن مجید میں صدقہ کے آٹھ مصارف میں سے ایک مصرف مؤلفة القلوب کا حصہ ہے) میں سے عنایت فرمائے، کیونکہ عدی کی قوم کو پہلے سے بھی بطور اعانت صدقات و یئے جاتے تھے۔ لیکن میر سے (شاہ و فی اللہ صاحب کے) نزدیک حضر ت الا بحر صدیق "فری سے اس موقع پر یہ مال جناب عدی کو استحقاق صدقہ کی جائے الن کو غزوہ میں شمولیت کی وجہ سے دیا تھا، جو آیہ صدقہ کی ایک لورشق "فی سبیل اللہ" کے مطابق ہے، (اور قرآنِ وجہ یہ میں صدقات کے آٹھ مصارف میں ایک شق" فی سبیل اللہ" کے مطابق ہے، (اور قرآنِ

بروایت امام شافعیؒ - خلیفہ عبدالملک (اموی نے اپنے اتحت) عامل بمامہ کو عظم دیا کہ مدینہ منورہ میں قبط پڑ گیا ہے۔ وہاں کے باشندوں کی اعانت کے لئے ایک لاکھ درہم ان میں تقسیم کردیئے۔ گرجس وقت یہ مال مدینہ پہنچا، تو اہل شہر نے یہ کرہ کر قبول کرنے ہے انکار کر دیا کہ "آپ ہمیں مال داروں کی میل کھلانا چاہتے ہیں، ہمارے لئے صدقہ جائز نہیں۔ ہم یہ مال ہر گز قبول نہ کریں گے "جب عبدالملک کو اطلاع ہوئی تو اس نے یہ مال واپس لیتے ہوئے کما۔" مسلمانوں میں ایسے بر گزیدہ لوگ ہمیشہ ہوئی تو اس نے یہ مال واپس لیتے ہوئے کما۔" مسلمانوں میں ایسے بر گزیدہ لوگ ہمیشہ

www.besturdubooks.wordpress.com

ام شافی فرماتے ہیں ،ان حضرات کا الا یصلح لنا " کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم فوجی ہونے کی وجہ سے مشخصین فے سے ہیں ،اس لئے اموال صدقہ میں ہماراحق میں ،اور کسی کا خاص حق غیر مشخصین کی طرف منتقل نہیں ،و سکتا۔

اس انکار برشاه ولی الله کی رائے

ممرابل مديندن بيرمال دووجبول سيدوالس فرمايا

الف۔ ان کی اعانت فقر و محتاجی کے عنوان سے کی گئی ،نہ کہ ان کے فوجی ہونے کی وجہ سے۔

ب\_وواموى ظيفول كى قيادت من غزوات من شريك مونانه جائة تقے۔

مجوس پر جزیہ

(752) ہروایت امام مالک ۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے علاقہ بحرین کے بحوں پر جزید عائد فرمایا ، اور حضرت عمر کے عمد میں فارس فتح ہوا ، تو آپ نے بھی وہاں کے بجوس پر جزید عائد فرمایا ، اور حضرت عمر کے عمد میں فارس فتح ہوا ، تو آپ نے وہاں کے بجوس پر اور جب حضرت عثمان کے دور میں سوڈان (ممسر) فتح ہوا ، تو آپ نے بھی وہاں کے بچوس پر جزید عائد فرمایا۔

مجوس کے ساتھ اہل کتاب کاسابر تاؤ

روایت امام مالک -امیر المومنین عمر بن الخطاب نے ارباب شوری بر المومنین عمر بن الخطاب نے ارباب شوری بر بر بھیے علم نمیں کے مجمع میں میں کے میں ایک المیں بر بھیے علم نمیں کے میں کے میں

فقه عمرٌ

حضرت عبد الرحمن بن عوف بنے فرمایا:

اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله الهم الله عليه وسلم يقول الله الهم الكتاب. الله الكتاب.

میں اس امرکی شادت دیتا ہوں ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
سنا (آپ نے فرمایا) کہ مجوس کے ساتھ دوسر سے اہل کتاب کا سامعاملہ کرو۔
(754) ہروایت امام الک ۔ حضرت عمر ہے جزید کی بیہ حدود متعین فرمائیں :
الف۔ جن لوگوں کے پاس سونا ذیادہ ہے ، ان پر فی کس چالیس دینار سالانہ
(کہ سونے کا سکہ ہے)

ب۔ جن لوگوں کے پاس جاندی زیادہ ہے ،ان پر فی ٹس جالیس در ہم سالانہ (کہ جاندی کا سکہ ہے)

بایں اضافہ کہ اگر سر کاری کار ندے ان کی بستیوں میں آئیں تو یہ لوگ تین روز تک ان کی ضیافت بھی کریں۔

رنوث: "الف"الل شام بیں -اور "ب"اہل عراق) بیت المال کے ناکار ہاموال کا طریق استعمال

(755) بروایت امام مالک – امیر المومنین فاروق اعظم کو اطلاع کی گئی که بیت المال میں ایک او نمی اندھی ہو گئی ہے۔ فرمایا، کسی غریب عیال دار کو دے د بیجئے۔ وہ اے پی کر منفعت عاصل کرے گا۔ عرض ہوا، یہ او نمنی اند ھیا پ کی وجہ سے نہ تو قطار میں چل سمتی ہے اور نہ زمین پر گردن ہی رکھ سمتی ہے۔ فرمایا، یہ صد قات سے ہیا جریہ میں آئی ہے۔ فرمایا، یہ صد قات سے ہیا جزیہ میں آئی ہے۔ ارشاد ہوا، سوگند خدا! آپ لوگوں کی نیت اسے ذرج کرنے کی معلوم ہوتی ہے۔ عرض ہوا، گر اس پر جزیہ کا داغ

بھی ہے۔ اور آپ نے اے ذع کر ادیا۔

آپ نے امهات المومنین کے لئے نوبروقی طباق (پیھی المال) میں جمع کر رکھے تھے اور جب میدوں یااز قتم ماکولات دوسری اشیاء کا تحفہ پیش کرتا ہوں توانی طبقات میں امهات المومنین کے حضور پیش کرتے۔ اس تقسیم میں بھی حضرت عمر گاایک معمول تھا کہ اپنی صاحبزادی جناب ام المومنین حضرت حصر گا حصد آخر میں لگاتے کہ اگر مقدار میں کی رہ جائے ، تو آپ کے حصہ میں ہو۔ اس او نمنی کا گوشت ای دستور کے مطابق امهات المومنین کے حضور بھیجنے کے بعد جس قدر کی گیا، دہ مماجرین اور انصار کو یک جافر ماکر تقسیم کرادیا۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، اس روایت سے امام شافعی کا استدلال یہ ہے کہ حضر سے عمر جزید اور صدقہ دونوں قتم کے مویشی پر علیحدہ علیحدہ قتم کاداغ دلواتے۔ محصول چو تگی میں تعیین فقیمیں تعیین فلی میں تعیین فلی تعیین فلی میں تعیین فلی میں تعیین فلی میں تعیین فلی تعیین فلی میں تعیین فلی تعیی

(756) بروایت امام مالک -امیرالمومنین نے نبطی (غیرمسلم سود آگران غله) کے لئے محصول میں تخفیف فرمادی۔

الف يعنى عشر (1/10) كى الف عن زينون مين نصف محصول ، يعنى عشر (1/10) كى المائة عند عشر (1/10) كى المائة نصف عشر (1/20)

ب۔ مسور ،لوبیا ،ماش (اوراس فتم کے دو غلے جو پکائے جاتے ہیں) میں پورا مشر (1/10)۔

حضرت عبدالله بن عمر" (راوی این روایت) فرماتے بین ،امیر المومنین کااس رمایت سے منتایہ تھاکہ مدینہ کی منذی میں اطراف سے غلہ کثر ت سے آئے۔ (758،757) بروایت امام مالک" - حضرت سائب بن پزید فرماتے ہیں ، عد فاروقی میں جناب عبداللہ (بن عتبہ بن مسعود) کی التحق میں الدار میں میں ہیں چو تگی وصول کرنے پر مقرر تھا۔ اس وقت ہم بطیوں سے 1/10 (عشر) وصول کرتے ، اور جب ابن شاب (زہری) ہے یہ تحقیق کی گئی (کہ ان سے 1/10 کیوں المیلیس کی آئی (کہ ان سے 1/10 کیوں المیلیس کیا؟) تو آپ نے فرمایا ، بطیوں ہے قبل از اسلام بھی اہل مدینہ 1/10 (عشر) محصول ہی لیتے۔ جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو آپ نے بھی اسے بدستور قائم رکھا ہے اللہ المام وقت کے لئے صد قد نا جائز ہے المام وقت کے لئے صد قد نا جائز ہے

(760) بروایت امام مالک و امام شافعی امیر المومنین حضرت عمر فی الخطاب کے پاس ایک صاحب دودھ لائے، جسے پی کر آپ نے اظہار مسرت فرمانے کے بعد فرمایا "بید دودھ تم کمال سے لائے ہو؟" عرض کیا فلال چشمہ پر صدقہ کے اونٹ جمع تھے، اور چرواہ ان کا دودھ دوھ رہے تھے، اس میں سے جھے بھی انہول نے دے دیا۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر نے حلق میں انگلی ڈال کر دودھ نے کر دیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں، عامل وامیر کے لئے صدقہ ناجائز ہے۔

### حواشي

له چونکه موجوده دور میں تمام عسکری شخواه دار میں بدیں وجداسلامی قانون کے مطابق ان کا بے اموال میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ بید حصہ اسی حالت میں ہو سکتا ہے جبکہ الشکری شخواه دار نہ ہول۔

عملہ مانی الباب میں حضرت عمر شکا اجتماد دوسر ہے مسائل میں تغییر فتوئی کو آگر نظر انداز کیا جائے تو آسانی ہے سمجھا جا سکتا ہے ، حضرت عمر شکا براء بن عاذب کے حاصل کردہ سلب میں بدیں وجہ تخمیس روار کھنا کہ یہ سامان بیش قیمت ہے ، اور سنت نبوی ہے اس کے خلاف بید منقول ہونا کہ سلب قتیل خس ہے بری ہے ، اور سنت نبوی ہے اس کے خلاف بید منقول ہونا کہ سلب قتیل خس ہے بری ہے ، بظاہر نازک مر حلہ سسی ، گر مصالح مکان و زمان کا جود ستور قرآن مجید ہوئے اس

تغتيم اموال

میں کوئی اشکال شیں۔

فقه عمرا

یں وی اسان میں ہے۔ قرآن مجیدے : مثلاً قرآن کریم میں پانی سے و ضوکا وجو ب عمل موں عوارض میں تیم ک رعایت اس طرح صوم رمضان میں بعض کالیف پر قضائے روز د۔

حدیث سے : اموال حنین کی تقیم میں بعض افراد فروہ کو بعض پر تریہ۔

اجتمادات عمر فاروق مے (1) تطلیقات علاثہ کا طلاق بائن قرار دینا۔(2) ایک شتر کے سرقہ یر دوسر ائیں۔

(الف)سارق کا قطع پر (ب) اور مال مسروقه کی دو چند قیمت (ج) د شنام پر زخم کی دیت۔ قصصی سیکن اگلی روایت میں منقول ہے کہ قرامت دار ان رسول کا حصہ حضرت عمرٌ نے جناب علیٰ کو دیناشر وع کر دیا تھا۔

مے اور یہ اشارہ فقا حضرت علی کے عمد خلافت کی طرف ہے۔

ہے۔ عبدالعزیزی محمد لهام شافع کے استاد اور اہام جعفر صادق بن اہام محمد ہاقر کے شاگر دبیں (تمذیب التہذیب من6 نمبر 677)

ویخبرك انه طلبه هو وعدمان فمنعاه .

ق ان الغاظ من بعض لغظ كتاب الام سے مقابلہ كرئے يراضاف كئے كئے۔

ق قامی او یوسف نے کاب الخرائ میں اکھا ہے کہ حضر ت عان ہے اس تحقیق و صحت کے ساتھ پیائش کی ، جس طرح فیتی کیڑا باپا جاتا ہے۔ حضر ت عرف بیائش کا پیانہ خود اپ و ست مبارک سے تیار کر کے دیا۔ کی صینے تک یو سے اہتمام اور جانج ک ساتھ پیائش کا کام جاری دہا۔ کل مبنے تک یو سے اہتمام اور جانج ک ساتھ پیائش کا کام جاری دہا۔ کل رقبہ طول میں 375 اور عرض میں 240 یعنی کل مکسر (30000) میل مکسر نمسرا، اور بہاز، صحرا اور نہر دل کو چھوڑ کر قابل ذراعت زیمن تین کروڑ سانھ لاکھ جریب نمسری۔ فائد ان شاق کی جاگیر، آتش کدول کے اوقاف، الاوار ثول، مفرورول اور باغیوں کی جائیداد، اور دوز مین جو سز کول جائیری و درتی اور ڈاک کے مصادف کے لئے مخصوص تھی، دریار د، جنگل ان تمام زمینوں کو مشر سے عرف کا امد قرار دے کر ان کی آرنی جس کی تعداد سالانہ ستر لاکھ تھی، دفاو عامہ کے کامول کے لئے دفتوں کے صلے میں جاگیر کامول کے ایک و شنول کے صلے میں جاگیر کامول کے باتی دنین نمیں ہو تی خصوص کر دی۔ کہی جائیر کو اسلامی کو شنول کے مسلے میں جاگیر کامول کے باتی دین نمین مال میں فران یا عشر سے مشنی نمیں ہوتی مطاکی جاتی قوانی زمینوں سے کی جاتی۔ لیکن سے زمین کھی مال میں فران یا عشر سے مشنی نمیں ہوتی مطاکی جاتی قوانی زمینوں سے کی جاتی۔ لیکن سے زمین کمی مال میں فران یا عشر سے مشنی نمیں ہوتی میں دورتی و درتی نمینوں سے کی جاتی۔ لیکن سے زمین کمی مال میں فران یا عشر سے مشنی نمیں ہوتی مطاکی جاتی قوانی خواند کی جاتی۔ نمینوں سے کی جاتی۔ نمینوں سے کی جاتی۔ نمینوں کو میں نمینوں کی جاتی دورتی دورتی نمینوں کے مطاکی جاتی قواند کی جاتی دورتی دورتی دورتی نمینوں سے کی جاتی۔ نمینوں کے مطاکی جاتی قواند کان کی جاتی دورتی دورتی کی دورتی در دورتی دورتی

| -5.0                            | <b>~</b>                   |                                   | _ |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|
| 200 C 70 W                      | h. ~                       | ي باقى زين قبضه دارول كود _       | 7 |
| ا <b>رفات معمر ر سا سالا</b> در | ے د کی گیا اور حسب قر کر   | ې پايې تان کې وينه و له ول او د پ | 7 |
| 01-7 7 7                        | 7.7 <del>.</del> • • · · · |                                   | • |

|   |                 |       |           |                  | •     | • •                  |
|---|-----------------|-------|-----------|------------------|-------|----------------------|
| Į | 10% ورسم سالاند | فبريب | (5) انگور | 2در ہم سالانہ    | فبريب | (1)گيهول             |
|   | 10 در ہم سالات  | 11    |           | ایک در ہم سالانہ |       | <i>?</i> .(2)        |
|   | 8ورجم سالانه    | //    |           | 5 در ہم سالانہ   |       | (3) <del>ن</del> يخو |
|   | 3ورہم سالانہ    | //    | (8) تكارى | 10 در ہم سالانہ  | 11    | (4)روكي              |

بعض مقامات پرزمین کی لیافت کے اعتبار ہے اس شرح میں تفاوت بھی ہوا

گيهول في جريب 4در جم سالانه

جو 🕖 2درجم سالانه

افآده زمین بعر طیکه قابل زراعت جو ، دوجریب پرایک در ہم مقرر جوا۔

ای طرح عراق کاکل خراج ...... آٹھ کروز ساٹھ لاکھ ٹھسرا۔

جو نکہ پیائش کے مستم مختلف لیافت سے ہتے اس لئے تشخیص جمع میں بھی فرق رہا۔

تاہم جمال جس قدر جمع مقرر کی می ،اس سے زیادہ مالکان اراضی کے لئے چھوڑ دیا گیا۔

حضرت عمر کوذی رعایا کاس قدر خیال تفاکه دونول افسرول کوبلا کر کماکه تم نے تشخیص

جعیں سختی تو سیں گی۔عثال نے کماکہ سیں بعدای قدر منجائش ہے۔

(مترجم: دوسرے صاحب كانام حضرت حقيفة اليماني ب اور دونول إكابر صحاب س

میں) (الفاروق: مولانا شیلی در عنوان "عراق کامدوبست")

قه وزن فی وانق (یافی وانگ) مساوی تقریباسات دتی

وزن في مثقال ماوي جار الله جار رتي

يس 212وانق كاوزن 16 رتى يعني (2ماشه)

كيدر جم يوزن مثقال جارماشه جاررتي

ميزان في در بم حيد ماشه 4 رتى

(معطاد از كتاب ارجح الا قاويل في اصح الموازين والمكائيل، مؤلفه: مفتى محمشفيع ديويدي)

وله رساله "درند بب فاروق اعظم" مؤلف (شاهولی الله د بلوی) نے مختلف ماخذ سے مرتب

فرمایا ہے۔ ازاں جملہ "ممناب الام" ہے جس کی مرویات آپ نے"الثافعی" سے نقل فرمائی ہیں۔

راقم مترجم كوسب سے بہلے اى روايت من مثلبہ ہوا،جواسل اللہ الام" پررسالہ عرض كرنے ے واقعی متناب بی نکلا۔ مثلاً کی الفاظ یُستغل غلتها فی کل عام نیک مرکز کاب الام میں -تستغل ويقسم الامام غلتها في كل عام بير واس يريه شبه تقويت مامسل كريم فيان كريم مباوالور روایات میں بھی اس مسم کی تصحیف ہو۔ تب بعض اور شبسات پر کناب الام کو ویکمنا پڑا۔ کاش السک طرت ہوری کا باسینا سینا مذرع عرض کی جاسکتی الیکن : ال مسس سے آب بھائے دوام لاساتی! <sup>21</sup> تغمیل این حکامت از زاد المعاد (لئن القیم) ، جلد بول ، فعل و **قدم و فد هو**از ن علی رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... و سألوه ان يمن عليهم بالسبي والاموال فقال ً ان معي من ترون وان احب الحديث الي اصدقه الغ

منتح حنین کے بعد اس تواج کے مفتوصین میں ہے قبیلہ ہوازن کاایک وفدر سول الله منی الله عليه وسلم كي خدمت من حاضر مواءاس في درخواست كي كه مير ساسير لوراموال وأكزار فرم د بیجئے۔ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیاءتم و کمیر رہے ہو کہ میرے جراہ بور لوگ بھی ہیں (میں ان سے مشاورت کے بعد پھے کر سکول کا) اور میرے نزدیک سب سے بہتر چیز معدانت ہے۔ 23 مترجم :راقم نمیں سجھ سکاکہ شاہ صاحب کا منہوم کون ک مدیث ہے۔

فله "اے مسلمانو! تم جان او کہ جو می حسیس ننیمت میں حاصل ہوا ،اس کے حصد داریہ ا فراد بین ، رسول الله مسلی الله علیه و سلم ، ذوی القربی ، بتای ، مساکین ، مسافر "-

وق ان اموال میں تقتیم کا اصل معاملہ انام وقت کے مصالح پر ہے ، جس میں تکت تحت الباء منع تغلیم مک معظمہ ہے۔ حالا تکہ یہ بھی حملہ کے بعد تلخ ہوا، اگر چہ مقاطعہ شیں ہوا، جس میں علاء کے تمن اقوال ہیں۔

اوّل: (1) كم معظم الوائى سے تعمید معلى سے مامل ہوا، اس لئے اس يتعم ما كدن كى كى۔ (2) كم معظم وارالعنك اور محل موادت براس كياس ير تعتيم عائد في مخل دوم : امام وقت مخار ہے ارامنی منتوحہ کی تعنیم میں ، کیونکہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے نیبر کی ارامنی منقسم فرمادی دور کمد معظمہ پر تقبیم عائمہ ہونے دی۔

ارامنی به معیال مورانسان نا قابل تقیم بیر-

سوم : تغتیم اموال منتولہ کی ہو سکتی ہے ، تمر فیر منتولہ تغتیم ہے منتخی ہے جیسا کہ ساتھ

امتوں پر مفتوحہ علاقوں کی اراضی تقلیم نہ ہوتی تھی (اور منقولہ اموال آگ پر حلال ہی نہ ہتھے) جن پر وہ بغیر تقلیم حصص قابض ہوجاتے، جیسا کہ بنی اسر اکیل کے فتح مصر پرارشاد (قرار فی) ہے :

وَإِذْقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهٖ يَقُومِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَعَلَ فِيكُمُ الْفِيآءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكَا وَ وَاتْكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ اَحْدَاً مِنَ الْعُلَمِيْنَ وَيْقُومُ اذْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدِّسَةُ اللهِ اللّهِ كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ (الماحده: 21،20)

جب حفرت موی ی توم نے فرمایا، اے میری قوم! الله کی نعمت کا شکر اواکرو، جس نے تم میں ہے کئی کہ تہمیں وہ بچھ دیاجو جس نے تم میں ہے کئی کو نبوت کا خلعت اور کئی کو تخت باوشاہی عطافر مایا، حتی کہ تہمیں وہ بچھ دیاجو دنیا میں کئی اور کو نہ مل سکا۔ اور اے میری قوم! اب تم اس ارض مقد س میں واخل ہو جاؤجو تممارے لئے اللہ نے مقدر فرما رکھی ہے۔

اس آبت مبارکہ میں مرکزاشد لال ہی حصہ ہے۔(بینی حصہ وارتقبیم نہیں ہوئی)۔ اور اسی طرح سور وَ شعراء میں فرعونیوں کے نہ صرف شروں بلیمہ اراضی وافراد کے متعلق فرمایا: کنڈلک وَاَوْدَ کُنْهَا ہَنی اِمِنْ آئِیْلہ (الشعراء: 59)

لورای طرح ہم نے فرعوبتوں کی اراضی ،ان کی بستیوں اور افراد ہریشے کا دارث بنی امر ائیل کو بنادیا۔

> (مستفاداززاد المعاد (ائن القيم) جلداوّل و فصل في مديد في الارض المفتوحة ") شرح مزيد دريس مسكله -امام ائن القيمٌ فرمائة جين :

وكذلك جرى في فتوح مصر والعراق وارض فارس وسائر البلاد التي فتحت عنوة لم يقسم منها الخلفاء الراشدين قرية واحدة ولا يصح ان يقال انه استطاب نفوسهم وقفها برضاهم فانهم قد نازعوه في ذالك وهو يأبي عليهم ودعا على بلال واصحابه رضى الله تعالى عنهم.

اور یمی دستور (منع تقتیم اراضی) مفتوحه مصر و عراق و سر زمین فارس بایحه ان تمام ممالک میں قائم رہا، جو جنگ ہے حاصل ہوئے، کہ خلفائے راشدین میں ہے کسی لے آیک بستی تک کی اراضی بھی منقسم نہ فرمائی۔اور یہ بھی غلط ہے کہ حضر ت عمرؓ نے فاتحین (عراق) کی رضا ہے وہاں کی اراضی ورعایا کو تقتیم نہ فرمایا۔ نہیں! وہ لوگ (مدعیان حقوق) تو امیر المومنین ہے

تنقسيم اموال

فقہ عمر تنازع تک کر

ورثة اولنك واقاربهم فكانت القرية والبلد تصير الى امرأة واحدة اوصبى طعير والمقاتلة لا شيء بايديهم فكان في ذالك اعظم الفساد واكبره

میں (ان القیم) کتا ہوں، حضرت عمر یا سے اس معاطے میں جو انداز اختیار فرمایا، اس میں وہ مین صواب پر تھے، اور ان کابیا اقدام توفیق خداوندی پر تھا (درنہ صورت معاملہ ہے حد نازک ہو کئی تھی ) آہ! اگر بیر سر زمین اور اس کے باشندے منظم ہو جاتے، تو غضب ہو جاتا۔ آخر دار توں میں منظل ہوتے ہو گا ایسے مواقع آجاتے کہ ایک پوری بسٹی پریا تو کوئی دوہ قابض رہ جاتی یا ایک طفل بیتم جو مقاتلہ و جنگ میں مسلمانوں کی کوئی فصرت نہ کر کئے۔ یہ صور تھال مسلمانوں کے لئے کس تذر نقصان دہ تھی۔

وهذا هو الذي خاف عمو رضى الله عنه منه فوفقه الله سبحانه لتوك قسمة الارض وجعلها وقفا على المقاتلة تجرى عليهم حتى يغزو منها اخر المسلمين وظهرت بركة رأيه ويمنه على الاسلام واهله .

اور حفزت عمرر ضی اللہ عند کے چیش نظری خطرہ تھاجوانوں نے عراق کو تقیم نہ کیا،
اوراللہ نے ان کی ہمت بعد حادی کہ اے آپ صرف جماد کے لئے وقف فرمادی حتی کہ دیاکا آخری
مسلمان بھی جماد کے وقت ای عراق کے وقف ہے اسلحہ ورسد حاصل کر سکے۔ پس حفزت عرشی
مسلمان بھی جماد کے وقت ای عراق کے وقف ہے اسلحہ ورسد حاصل کر سکے۔ پس حفزت عرشی
اصابت رائے اور آپ کی پر کت سے اسلام اور اس پر عمل کرنے والے مستغیض ہوں۔

ووافقه جمهور الائمة واختلفوا في كيفية القانها بلا قسمة.

امیرالمومنین کی اس دائے ہے تمام ائر نے انقاق فرمایا ہے ،البت اس دائے کی کیفیت میں اختلاف ہے۔

فظاهر مذهب الامام احمد رحمهم الله واكثر نصوصه على ان الامام مخير و فيها تحيير مصلحة لا تخيير شهوة.

الف ۔ امام احمد رحمہ اللہ کے اکثر فقاویٰ ہے معلوم ہو تا ہے کہ آپ کے زو یک امام www.besturdubooks.wordpress.com مصالح و قت کی بنا پر مختار ہے ،نہ کہ اپنے نفس کی مشخصت کی وجہ ہے۔

فان كان الأصلح للمسلمين قسّمها.

کان کان کان کان کان کا کہ کہ کے اگر مصلحت تقلیم میں ویکھے تو جنگ سے حاصل کر دہ غیر المنقول ہوں ہے۔ 1۔اسے یہ اختیار ہے کہ اگر مصلحت تقلیم میں ویکھے تو جنگ سے حاصل کر دہ غیر المنقول ہوں ہے۔ اموال کو مسلمانوں میں تقلیم کر دے

وان كان الاصلح ان يقفها على جماعتهم وقفها .

2۔ اور اگر مصلحت کسی ایک جماعت کے لئے خاص کرنے میں ہے تواہیا کروے۔

وان كان الاصلح قسمة البعض ووقف البعض.

3۔ اور اہام کویہ بھی اختیار ہے کہ ایک مفتوحہ اراضی میں سے جتنا حصہ جاہے تقلیم کر دے۔ دے اور جس میں سے جانا حصہ جاہے تقلیم کر دے۔ دے اور جس قدر جاہے اس میں سے وقف کر دے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الاقسام الثلاثة فانه قسم ارض قريظة والنضير وترك قسمة مكة.

کیونکه رسول انته صلی انته علیه وسلم نے بھی ان تینوں طریقوں پر عمل فرمایا ( یعنی! ) ہو قریطہ دبو نضیر کی املاک تقسیم فرمادیں۔ مگر مکه معظمه کی پور می بستی ،اراضی اور باشندوں پر تقسیم عاکم نه فرمائی۔

وقسَّم بعض خيبر وترك بعضها لما ينوبه من مصالح المسلمين .

4۔ خیبر کاایک حصہ تقتیم فرمادیا ،اور دوسر احصہ و قف رکھا تا کہ یہ نسل بسل مسلمانوں کے جماعتی مصالح کے کام آسکے۔

وعن احمد رحمه الله رواية ثانية انها تصير وقفا بنفس الظهور و الاستيلاء عليها من غير ان ينشى الامام وقفا وهو مذهب امام مالك رحمه الله عنه رواية ثالثة.

ب۔ امام احمد رحمہ اللہ کادوسرافتوی - مفتوحہ سرز مین ، امام وقت کے اس غور و قکر ہے قبل کہ اسے وقف رکھا جائے بانہ بلحہ غلبہ ہی کے وقت تقلیم کی جاسکتی ہے۔ اور امام مالک کا بھنی میں مسلک ہے۔

انه يقسمها بين الفاتحين كما يقسم بينهم المنقول الا ان يتركوا حقوقهم

منها وهو مذهب الأمام الشافعي رحمه الله .

ج۔ مفتوحہ مرزمین فاتحین میں تقسیم کی جائے ،البتہ اًلروہ از خود اس ہے دستبر دار ہو

جائیں توو قف رہے۔اور امام شافعی کا بھی سی مسلک ہے۔

وقال ابوحنيفة رحمه الله الامام مخير بين القسمة واليم ال يقر اربابها فيها على الخراج وبين ان يحلّيهم عنها وينفد اليها قوما اخرين يضرب عليهم المحرّي

د ۔ امام او حنیفہ رحمہ اللہ کا فتوی – امام مختار ہے کہ (1) ایک سرز مین پر تقسیم عائد کلڑ ماتے ہوئے (2) وہاں کی زمین وقف اور باشندوں کواس پربر قرار رکھ کران پر نگان و جزیہ عائمہ کردے۔ (3) ان باشندوں کو جلا وطن کر کے کسی اور قوم کو وہاں آباد کار بنا دے اور ان سے نگان اراضی وصول کرے۔

وليس هذا الذي فعل عمر رضى الله عنه بمخالف للقران فان الارض ليست داخلة في الغنانم التي امر الله بتخميسها وقسمها و لهذا قال عمر انها غير المال ويدل عليه ان اباحة الغنانم لم تكن بغير هذا الامة بل هو من خصائصها كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث على صحته "واحلت لي الغنانم ولم تحل لاحد قبلي".

(ائن القيم كى آخرى رائے) - حضرت عمر في سواد عراق پر جوفيصف صادر فرمايا ، يہ قر آن جيد كے خلاف نہ تھا۔ كيونكہ زمين ان غنائم ميں محسوب نسيں ، جو حند الله قابل تقليم جول - اى لئے حضرت عمر في في في اراضى اموال مقسمہ سے نسيں " (انها غير الاموال ) - اور نميمت صرف امت محريہ كے حلال ہے ، جيسا كہ رسول الله صلى الله عليه وسلم سے متفق عليه حديث ہے ، كہ نميمت جو مجھ سے پہلے كئى كے حلال ہوگئى۔

وقد احل الله سبحانه الارض التي كانت بايدى الكفار لمن قبلنا من اتباع الرسل اذا ستولوا عليها عنوة كما احلها لقوم موسى فلهذا قال موسى لقومه يقوم الأخلوا اللاص المُقدّسة التي كتب اللهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُوا على الاباركم فتنقلوا حسرين (الما مده 21)

اورانته تعالی نے کافروں کی سر زمین ہم ہے پہلے ان او "ول کے لئے علال کرد کی جور سول کے متبع ہوئے جبدان میں ہے ایک قوم مقاتلہ کے بعد اس سر زمین پر قابض ہوئی۔ جیسا کہ بسی اسرائیل کاواقعہ ہے ،اللہ تعالی نے فرمایا - (جب حضرت موی نے اپنی قوم ہے کہا) اے میر کی قوم اتم اس مقد س میں (ارض مقد س معنی بیت المقد س یا کو و طور اور ان کی وادیاں یا ملک شام) - (مخص المقد س یا کو و طور اور ان کی وادیاں یا ملک شام) - (مخص المقد س یا کہ کے کہ ررکھائے ۔ اور دیکھو! مباداتم و شمنول میں بیری و جاؤ ، جس کا دیر مالئے نے تنہ اس سے اللہ کی دوروں مباداتم و شمنول میں بیری کھائے۔ اور دیکھو! مباداتم و شمنول میں بیری کھائے۔ اور دیکھو! مباداتم و شمنول میں بیری کھائے۔ اور دیکھو! مباداتم و شمنول میں بیری کے بیری کھائے۔ اور دیکھو! مباداتم و شمنول میں بیری کھی بیری بیری کھی بیری بیری کھی بیری بیری کھی بیری کھی بیری کھی بیری کھی

ے ذر کر پھر لوٹ جاؤ!اس حالت میں تم سر اسر تفصال میں رہو گئے۔ دی

فموسى وقومه قاتلوا الكفار واستولوا على ديارهم واموالهم فجمعوا الغنائم فنزلت النار من السمآء فاكلتها وسكنوا الارض والديار ولم تحرم عليهم فعليم انها ليست من الغنائم وانها لله يورثها من يشآء (زاوالمعاو، طداول، فصل وفيها البيان الصريح الله في دكر سرية حالد بن الوليد الى بنى جزيمة)

پی! حضرت موسی نے اپنی قوم کے ساتھ مل کر کفارے مقاتلہ کیا، اور جب ان کی بستیوں اور ان کے اموال پر قابض ہو گئے تو منقولہ سامان انسول نے کیجا کر کے رکھ دیا، تاکہ اے آگے ہونے کے منتولہ سامان انسول نے کیجا کر کے رکھ دیا، تاکہ اے آگے ہوئے کے اس مال کو چاہ گیا۔ گر مفتوحہ آگے ہوئے گیا۔ گر مفتوحہ اراضی اور بستیاں ان پر حرام نہ تھیں (اور وہ ان میں آباد ہو گئے)۔

اس آیت ہے معلوم ہواکہ غیرِ منقولہ املاک واموال غنیمت ہی شیں مبلحہ وہ اللہ تعانی کی ایی و بعت بین که جے وه چاہتا ہے اے ان کاوارث (نه که مالک) بنادیتائے۔ (از زاد المعاد - ائن القیم) قله حضه بته جریز بن عبدالند صحالی ہیں، قبیلہ بجلیہ کے فرو ہیں، لینی بجلی!اوراس روایت کی تقسیل امام انن حزم نے لکھے ہے۔ کانت بجیلة ربع الناس یوم القادسیة فجعل لھم عمر ربع السواد فاخذوا سنتين او ثلاثاً ، فوفدعمار بن ياسر الي عمر بن الخطاب و معه جرير بن عبدالله، فقال عمر، يا جرير لو لا اني قاسم مسنول لكنتم على ما جعل لكم ، وارى الناس قد كثر وافأرى ان توده عليه ففعل جرير ذلك (المحلى، طدسايع، مشكه تمبر 957 بر صفحہ 344) غزوۂ قاد سیہ میں صرف قبیلہ بجیلہ کے افراد تمام اشکر کا 1/4 حصہ تھے۔ یہ یں وجه اس قبیلہ کے لوگوں کو عراق کی مفتوحہ اراضی کا 1/4 حصہ ملا، جس پر وہ دویا تمین سال تک قابض رہے۔ای زمانہ میں حضر ت عمارین مارس اور حضر ت جریرین عبدانڈ النجلی امیر المومنین کے حضور و فد کی صورت میں حاضر ہوئے۔اس موقع پر حضرت عمرؓ نے جناب جریزؔ سے فرمایا ،اگر میں تقسیم کنندہ ہونے کی وجہ سے بازیرس کا مکلف نہ ہوتا تو تقتیم شدہ اموال میں کوئی تبدیلی نہ کرتا۔ اے جریر اب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ یہ اراضی ان کے لئے واپی فرمادیں ، اور حضرت جرير في مخوشي والبس دے دی۔

وله خلام-اس لئے محروم مجھے گئے کہ ان کی ملک ان سے ماللواں کا مال ہے۔

تقتيم إموال

فقه عمره

از منتهی الارب) موضع است غربی صنعات الارب) موضع است غربی صنعات الارب (از منتهی الارب) موضع است غربی صنعات الارب می موضع است عربی الارب می موضع است عربی الارب می موضع است عربی می موضع است عربی الارب می موضع است می موضع است عربی الارب می موضع است می موضع است عربی الارب می موضع است عربی الارب می موضع است می موضع است عربی الارب می موضع است می موضع است

وقه اس بیشین کوئی کا محل فتح مکه کی عقوعام کاوه دربارے جبکه حصرت سر افتح الها عام کامعانی تامه لے کر حاضر ہوئے اور نبی الرحمة صلی الله علیه وسلم نے اسیں دیکھے کر فرمایا" بال! سراقہ یوم وفاء واهانة! ثم كمير اؤنسي ميه توايفائ عمد وادائانت كادن بـ

قصے اس مسئلہ میں امام شافعیؓ نے رہے ہوٹ کی ہے کہ جن لوگوں پر صدقہ طلال ہے ، ان پر اموال فے میں سے خرج کیا جا سکتا ہے یا نمیں ؟ اس کے لئے کتاب الام جلد جمارم باب "اعطاء النساء والذرية "(ج4، ص80) و كمناها بــــــ

اقع حضرت عمر کی قرامت داران رسول ہے اس حد تک جذب و محبت کے نمار جائے کہ · ہر بات میں انسیں کی خوشی کا رہا خیال ہر کام سے غرض سے انسیں ک رضا مجھے ہر نغمے نے انہیں کی طلب کا دیا بیام ہر ساز نے انہیں کی سائی صدا مجھے ياين ہمہ- مگر:

معلوم سب ہے یو چھتے ہو پھر بھی مدعا ابتم سےدل کی بات کہیں کیازبان سے ہم 22 حلف المطيّبين بنو عبد مناف اند، سُمّوا به لا نه اراسبنو عبد مناف اخذ ما في أيدي بني عبدالدار من الحجابة والرفادة واللواء والسقاية وابت بنو عبدالدار وعقد كل قوم على امرهم حلفاً موكداً على ان لا يتخاذاؤا ثم خلطوا اطياباً فغسموا ايدهم فيها وتعاقدوا ثم مسحوا الكعبة بايديهم توكيدا فسموا المطيبين وتعاقدت بنو عبدالدار و حلفاء ها حلفا اخر موكدا قسموا الاحلاف وكان النبي صلى الله عليه وسلم من المطيبين. (متتى الارب)

وي من العنول: آل سوگند است كه ماشم وزمره و تنانز د عبد الله من جد عان آمدند و بهم ديم بالقاق يردفع ظلم ظالم واخذ حل ازو عـ سوگند خوره ند فسسمي بذلك لانهم تحالفوا ان لا يتركوا عند احد فضلا بظلمه احدالا اخذوه و له منه . ( من الارب )

اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم بشمول جناب الا بحر مطیبین ہے ہیں۔ حضرت عمر العلق "علق "علق "علق "علق العلمول" كافراد سے بے جس ميں مندر جد ذيل جم قبائل الله علم العلم العلم العلم

شامل بین: عبدالدار (22) جمح (11) مخزوم (16) عدی (13) کعب (5) مهم (11) د (ازالنهایه فی غریب الحدیث والائر: این الانجیر جزری)

وقع به حديث سنن ابو واؤد ش انهى الفاظ من منقول ب، جو اصل رسال من بيل - عن دياله بن الحراث الصدائى قال اتيت النبى صلى الله عليه وسلم فبايعته فاتاه رجل فقال اعطنى من الصدقة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يرض بحكم نبى و لا غيره فى الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأه ثمانية اجزاء فان كنت من تلك الاجزاء اعطيتك حقك .

یعنی زیاد فرمائے ہیں، ہیں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ہیں۔ بیعت کی اور ایک آدمی حاضر ہوا، وہ اپنی خاطر صدقہ کے لئے عرض گزار ہوا۔ جناب نے فرمایا کہ اللہ تعالی مستحقین صدقہ کے معاملہ ہیں نبی اور غیر نبی کسی کی تحکیم پر راضی نہ ہوا۔ یہال تک کہ اس نے خود ہی مستحقین کے آٹھ افراد متعین فرماد یے (اے زیاد!) اگر آپ بھی ان افراد میں سے ہیں تو میں آپ کو آپ کا حق عطاکر سکتا ہوں۔

قصے کی جب فی بھرے میں ہے ان کا حصد مل جاتا ہے ، تو صد قات میں ہے انہیں کھونہ دینا چاہئے۔

قصے یہ روایت گزشتہ روایت کی صرف متابعت کیلئے ہے اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق میں فرات کو اس روایت سے کوئی تعلق نمیں۔اس لئے یہ روایت اس سے متنتیٰ کردی گئی ہے۔

کو ذات کو اس روایت سے کوئی تعلق نمیں۔اس لئے یہ روایت اس سے متنتیٰ کردی گئی ہے۔

تصریح موطان میں عفال کرفت جزیہ از بربر کہ قوے از سودان ہمتند "۔ (شاہ ولی اللہ، مصفیٰ شرح موطا،باب احذ المجزیمة من المعجوم س)

عصم المعمَّى باب اخذ الجزية من المجوس.

قص امهات المومنين ميں سے صرف سيدہ فد بجة الكبرى اور حفرت زين بنت خزيمه رسول كريم صلى الله عليه وسلم كى زندگى ميں وفات ياب ہو سي اور بقيه نوامهات - حفرت عمر كم عمد خلافت ميں بقيد حيات موجود تھيں۔ يعنى (1) حفرت سودة (2) حفرت عاكشة (3) حفرت ام سلمة (4) حفرت زين بنت جم (5) حفرت جو يرية (6) حفرت ام جبيبة (7) حفرت معنى شيئة امير المومنين عمر من الخطاب۔

20 اموال تجارت پر محصول حضرت عرق کے اولیات کی ہے، اوراس محصول میں حب مواقع تخفیف و تکثیر بھی آپ بی کے مخارات ہے۔ (وککی آکثر النّاس فالیغلمون (187:7) مصالح کے مطابق حضرت عرق نے ہو تغلب پر جزید المضاعف (دو گنا) کر دیا۔ واما ما اللہ کا ماللہ بن انس من الابل فان عمر بن المحطاب لم یاحذ الابل فی جزید علمنها الا من بنی تغلب فانه اضعف علیهم الصدقة فجعل ذلك جزیتهم . (مؤطاام محم ، باب الجزیہ) حسب تقریح مولانا عبد الحق فریح کی (منقول از تعلق علی موطاام محم ، ص 171)۔ (اور مالک نن انس ہے مروی ہے کہ حضرت عرق نے بخریو تقلب کے کسی اور سے جزید میں اونٹ تعیل لئے اور ان رہو تغلب ) ہے دو چند جزید وصول کیا)۔ اگر شریعت میں یہ گنجائش نہ بوتی ، تواسلام کی صف اب کہ بنی ہوتی۔ اور امیر المومنین عرق بن الخطاب کی اقتداء حضرت عمر بن عبد العزیز نے بھی ک سو تعمر بن عبد العزیز نے بھی ک ۔ شعر بن عبد العزیز نے بھی ک ۔ شعر بن عبد العزید المومنین عرق بن الخطاب کی اقتداء حضرت عمر بن عبد العزیز نے بھی ک ۔ شعر بن عبد العزیر بیار ہے۔ کہ رویر تواز اہل ذمہ ، پس بحیر از آنی ہے گرداند

(مصفی باب ما یؤخذ من تبجارات اهل الذمة . ترجمه فارس شاه ولی الله صاحب)
عالبًا به (مضمون روایت) امیر المومنین کے عمد اقل کے متعلق ہے ، اور تخفیف (1/10)
کی جائے (1/20) آپ نے بعد میں اختیار فرمایا ہوگا ، جیسا کہ حضرت عمر بن عبد العزیر طلیفہ اموی
کی تائید ہے واضح ہو تاہے ، جو گزشتہ روایت کے حاشیہ پر نقل ہوا۔

www.besturdubooks.wordpress.com



www.besturdubooks.wordpress.com

فقه عمرٌ

# كتاب الفرائض

(761) بروایت سنن دارمی - حضرت عمرٌ بن الخطاب نے فرمایا :اے مسلمانو! جس طرح تم قرآنی مطالب کا علم ایک دو سرے ہے حاصل کرتے ہو ،ای طرح میہ علوم خلانۂ بھی سیجھو۔

> الف فرائض (علم تركه) ب معنی و مصداق قرآن ب منت جمعی الله صلی الله علیه و سلم ج سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم

> > فرائض پر احاطہ علوم دین ہے ہے

(762) الصناروايت سنن دارمى -امير المومنين نے فرمايا: اے مسلمانو!

علم فرائض تعلیما حاصل کرو۔وہ علوم دین ہی کی ایک شاخ ہے۔

(763) وبروایت پہنتی-حضرت عمرؓ نے خطبہ کیابیہ میں فرمایا کہ علم فرائض

کے لئے (حضرت)زیدن ٹامت کی شاگردی اختیار کرو۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں - حضرت عمر سکا کے انتقاد اور بناب) زید بن ثابت کے لئے امیر المومنین کے کمالِ فراست پر منی ہے ، کیونکہ فرانض کی تقصیم (عددی) صحابہ کرام میں حضرت زید بن ثابت ہے منقول ہے - اور مدینہ منورہ کے راویوں میں جو بعوان - "ابو الزیاد - از - فار جبہ بن زید - از زید بن ثابت "منقول ہے ، تواس میں تمام راوی مدنی ہیں، جیساکہ امام الک نے اسے تعلیقاً متخرج فرمایا۔ بیوی کا ترکہ جبکہ شو ہراور بیوی کے والدین تین وارث ہوں

(764) بروایت دارمی - حضرت عبداللدین مسعود ی فرمایا، امیر المومنین عبر الله می بروایت دارمی - حضرت عبدالله بن مسعود ی فرمایا، امیر المومنین عمر بن الخطاب حل مسائل میں جو راو گریز اختیار فرماتے، ہم سب اس راہ کو آسال سمجھ کر اس پرگامزن ہوتے ۔ پس حضرت عمر نے ایسی فوت شدہ ہوی جس کے بید (مندرجہ ذیل) وارث ہول، کے بارے میں ارشاد فرمایا :

| ——·—               | 3روپي | 1-شوہر  |
|--------------------|-------|---------|
| مثلا جبکه ترکه میں | 2روپے | 2_والده |
| چے رو یے ہول۔      | 1روپي | 3_والد  |

(765) بروایت دارمی -ایننااز حضرت عبدالله بن مسعود اُ - حضرت عمر ِ نے فرمایا، اگر شوہر کاتر کہ ہے اور مندر جہ ذیل وارث ہول توصورت تقلیم ہے ہوگی،

| مثلا جنگه ترکه میں                | 2روپے | 1-يوك   |
|-----------------------------------|-------|---------|
| مثلاجبکه ترکه میں<br>باره روپ ہول | 3روپے | 2-والده |
|                                   | 6روپے | 3_والد  |

(766) اینناروایت داری -امیر المومنین عمر فاروق معرض سنووً و حضرت زیر مرسد حضرات مندرجه ذیل افراد کوتر که میں شریک سیجھتے۔ (بیوی ،والدو، ستاب الفرائض عن الفرائض عن الفرائض عن الفرائض عن الفرائض الفرائض الفرائض الفرائض الفرائض الفرائض الفرائض الفرائض

حقیق واخیا فی بر ادر) حضرت عمرٌ فرمات ،باپ نے ان (اخیا فی بھا کیوں) میں اضافہ ہی تو کما ہے۔

واداكا حصه باب كے مساوى ہے

(767) بروایت دارمی و صحیح مخاری - حضرت ابو بحر صدیق "نے بھی داداکا

حصہ باپ کے برابر مقرر کیا۔

دادااور دوسے زائد حقیقی بھائی

(768) بروایت دارمی - حضرت عمر یف مندرجه ذیل افراد کے حصے میں میدو ثیقہ تکھوایا۔ یعنی اگر ب کا ترکہ ہے اور ور تامیں (ب کا)دادا: الف: اور: ب نے دویازیادہ بھائی :ج: نه: دویازیادہ بھائی دویازیادہ دویازیادہ بھائی دویازیادہ بھائی دویازیادہ بھائی دویازیادہ دویازیادہ دویازیادہ بھائی دویازیادہ بھائی دویازیادہ دویازیا

الف\_دادا 4روپے جول جبدہ اور دیے ہول ج،د کھائی 8روپے

اور اگر جج و و و علی ساتھ اور بھائی ہیں تو میں آٹھ روپ ان میں تقسیم

ہوں گے۔

دادا کے حصہ کی تنتیخ

(770،769) بروایت دارمی -جب حضرت عمر یکوزخمی کرویا ممیا تو آپ

نے و ثیقہ ند کورے واواکا حصہ قلم زن کرانے کے بعد ارباب شوری سے فرمایا:

آپ حضرات کواطلاع ہے کہ میں نے داداکو ذوی الفروض قرار دیا تھا، کیکن آخری اختیار آپ حضرات کو ہے، اگر آپ لوگ چاہیں توداداکو ترکہ میں مجوب الارث ریخے دیں یاذوی الفروض میں ہے۔

اس پر معرت عثال من عفان نے عرض کیا ، اگر ہم آپ کے پہلے ارشاد بر

عمل کریں تواس میں بھی حرج نہیں،اوراگر ہم جناب الوہ کے السانب الرائے ہے)
کے فتویٰ پر عمل پیرا ہوں تواس میں بھی مضا کقد نہیں۔ (حضرت ابو بحری کا یہ فتویٰ گرشتہ روایت میں نقل ہواہے)۔
گزشتہ روایت میں نقل ہواہے)۔

## دادی اور نانی کا حصبه

(771) بروایت دارمی-ظیفة المسلمین حضر ت ابو بحرٌ کے حضور ایک عورت حاضر ہو کر عرض گزار ہوئی۔"اے صاحب! میں ایک متوفی یامتوفیہ کی دادی یا نانی (بر بنائے شک راوی) ہوں اور مجھے اطلاع ملی ہے کہ میں اس کے ترک کی حقد ار ہول۔ آب كاكيافتوى بي وخليفة المسلمين في فرمايا السمسك مي مي سفرسول الله صلى الله عليه وسلم ہے پچھے نہيں سنا، گراسي روزجب حضر ت ابو بحرؓ نے نماز ظهر ادا فرما كى تو آب نے شرکائے صلوۃ ہے دریافت فرملیا کہ اگر اس مسئلہ میں کسی صاحب نے انخضرت صلوات الله عليه كى زبانٍ مبارك سے كوئى علم سنا ہو تو مطلع كيا جائے ؟اس ير حضرت مغیرہ بن شعبہ یے عرض کیا، میں نے انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سناکہ آپ نے جدہ کا حصہ (ترکہ میں ہے)1/6 (سدس) متعین فرمایا- جناب ابو بحرہ نے فرمایا سے تو ا کی شمادت ہے،اے دوستو! کیا کسی اور صاحب نے بھی میہ حدیث سی ہے ؟ حضرت محرین مسلمہ نے عرض کیا،مغیرہ نے بچے کہا کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ کا 1/6 حصہ مقرد فرما<u>یا</u>.....

فقه عمرٌ

(ند کورهٔ صدر)عرض کیا۔

اس کے بعد امیر المومنین عمرٌ بن الخطاب نے فرمایا ، کہ ''جدی کا عجدہ'' (دادایا دادی) میں ہے اگر ایک موجود ہو تواس کا حصد 1/6 (سدس) ہے اور اگر دونوں مگوجود ہیں تووہی سدس (1/6) دونوں میں مساوی مساوی (تقشیم کرکے ترکہ دیاجائے)۔ کلالہ

(772) بروایت دارمی - ظیفة المسلمین حضرت ابو بحر صدیق سے سوال کیا گیا۔ (قرآن مجید کے) "لفظ کلالہ کے منطوق کون کون افراد ہیں؟ "فرمایا ہیں اس کی تفییر اپنی طرف سے کر رہا ہوں، جو اگر صواب ہو، تو اللہ تعالیٰ کے انعامات سے ہے، اور اگر خطا ہو تو یہ میری ایسی غلطی ہے جس میں شیطان کاو خل ہے۔ کلالہ وہ محض ہے جس میں شیطان کاو خل ہے۔ کلالہ وہ محض ہے جس کاباب اور بیٹادونوں نہ ہوں۔

ای لفظ (کلالہ) کی تفییر امیر المومنین عمر فاروق "مے دریافت ہوئی توآپ نے فرمایا: میں اللہ تعالیٰ ہے شرم کر تاہوں کہ اسپے بیشر و (حضر تاہو بی کے خلاف کموں۔ فرمایا: میں اللہ وض کے فقد الن میر ذوی الار حام کا حق

(773) ہروایت دارمی - حضرت انن الد حداحہ صحافی کے انتقال پران کے ذوی الفروض میں ہے کوئی وارث نہ تھا۔ امیر المومنین عمر من الخطاب نے متوفی کا ترکہ ان کے ماموؤں کے حوالے کر دیا۔

روایت وارمی - حضرت عمر کے اجتمادات میں ایک میت کے غیر ذوی الفروض میں اس طرح ترک تقسیم فرمایا گیا۔

4روپے جوروپے ہول 2روپے

متوفی کی مال کا حقیقی چیا 4رو پے متوفی کا حقیقی ماموں 2روپے (775) بروایت وارمی - امیر المومنین معرف عمر عمر نی مندرجه ذیل اقارب میں تقسیم ترکه بول فرمائی:

> متوفی کی خالہ 2روپے جبول جبکہ جبوروپ ہول متوفی کی بچو بچھی 4روپے

(776) ہروایت داری - جب حضرت عمر یک عمد عمل مقام عمواس پر مسلمان طاعون سے شہید ہو گئے (اور اسلام عمل بیہ حادثہ وباسب سے پہلے ای مقام پر واقع ہوا) تو آپ نے ان کے ترکہ کا فیصلہ یوں فرمایا کہ ذوی الفروض میں جولوگ مال کی طرف سے کیسال وارث ہول ، ان کی نسبت قرامت کی وجہ سے سب کو مساوی حصہ دیا جائے اور جولوگ باپ کی طرف سے وارث ہول تو یہ پہلول سے زیاوہ مستحق ہیں۔ غیر مسلم کا ترکہ غیر مسلم سے لئے

(778،777) ہروایت داری - عمد فاروتی میں حضرت محمد نااشعث کی چوپھی نے (بیمن) میں رحلت کی لورمتوفیہ یبودی غد بب پر تھیں۔ امیر الموشین سے ان کے ترکہ کا دریافت ہوا، تو آپ نے فرملیا کہ اس کے ہم غد بب میں سے جورشتہ میں اس کے قربی ہوں، وہی اس کے ترکہ کے وارث ہیں (مگر مسلم قرابت دار محروم الارث ہیں)۔ قربی ہوں، وہی اس کے ترکہ کے وارث ہیں (مگر مسلم قرابت دار محروم الارث ہیں)۔ (780،779) ہروایت داری -امیر الموشین نے فرملیا کہ نہ تو مسلمان است دار کے ترکہ کا وارث ہو سکتا ہے، نہ مشرک اپنے مسلمان رشتہ دار کا وارث ہو سکتا ہے، نہ مشرک اپنے مسلمان رشتہ دار کا وارث ہو سکتا ہے، نہ مشرک اپنے مسلمان رشتہ دار

(781) بروایت داری - حضرت ابو بر الور حضرت عمر دونول فرماتے ہیں (781) کے میں مختلف ملت کے افراد ایک دومرے کے ترکہ کے حق دار نسیں ہو کتے اور نہ وہ مختلف ملت کے افراد ایک دومرے کے ترکہ کے حق دار نسیں ہو کتے اور نہ وہ مختلف کی ممنوع الارث قرار دے سکتا ہے جو خود ناجائز طور پر وارث میں بیائز وارث کی میں جائز وارث کی میں کا دومر کے دو خود ناجائز طور پر وارث میں بیائز وارث کی دومر کے دومر کے دو خود ناجائز طور پر وارث میں بیائز وارث کی دومر کے دومر کی دار دے سکتا ہے جو خود ناجائز طور پر وارث میں بیائز وارث کی دومر کے دومر کے دومر کے دومر کے دومر کی دومر کے دوم

فقه عمرٌ

ہونے کاار تکاب کرے۔

مستحقين تركه

(782) بروایت داری - حضرت عمرٌ ، حضرت علیٌ اور حضرت زیرٌ (اور عالیاً) حضرت عبدالله بھی) تمام حضرات کا فتوی ہے کہ اگر مال اور باپ دو نول کی طرف سے وارث موجود ہوں ، تودو مرے اقسام اقارب کے بالقابل وہی ترکہ کے ستحق ہوں گے۔ اموال دیت کی تقسیم ور ثامیں ترکہ کی مانند ہے

(783) بروایت دارمی -حضرات ثلاثه (جناب عمرٌ ، علیٌ ، زیدٌ) کا متفقه

فتوی ہے کہ دیت (خطاہ عمر بہر دو صنف)اور ترکہ (ہر دو نوع) کی توریث کیسال ہے (جو افراد دیت کے وارث ہیں وہی افراد ترکہ کے مستحق ہیں)

(784) بروایت دارمی-امیر المومنین نے فرمایا که قتل عمدیا خطا(بهر دوقتم) کی دیت کاوارث قاتل نهیں ہو سکتا۔

غیر معلوم فرد کونز کہ کے لئے شہادت دیناضروری ہے

(285) بروایت داری- حفزت عمر فی قاضی شری (در کوفه) کی طرف این فی میں ہے فرمان میں یہ بھی لکھوایا کہ جولڑ کا کم سنی میں اپنو طن سے اغواکر لیا گیا ہو، وہ بالغ ہو کر واپس آئے اور ثبوت میں اپنی صغر سنی کی یو سیدہ پوشاک بھی چیش کرے تو شمادت کے بغیر وہ اینے مورث کے ترکہ کا حقد ار نمیں ہو سکتا۔

(786) بروایت دارمی - امیر المومنین نے فرمایا ، الفاظ "صدقه" اور " "عتق" زبان سے نکلتے بی ان کا نفاذ ہو گیائی

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں الفاظ کا اطلاق (اینے اپنے مور دیر) یوری طرح موثر ہوگا،نہ ہے کہ زبان سے کہنے کے بعد انہیں پھرواپس لے لیاجائے۔ كتاب الفرائض

غلام کی وِلاء

فقه عمرٌ

(787) بروایت داری – حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ آزاد مروسینیں ہے اور غلام مروزنِ آزاد ہے نکاح کر لے توان کا مولود نصف آزاد ہوگا۔

(788) ایسنا بروایت داری - امیر المو منین حضر ت عمر "، جناب علی اور حضر ت زیدین ثابت بر سه اصحاب فرماتے ہیں کہ آزاد کر دہ غلام کامال اصل مالک کے ان ور ٹاکاخت ہے جو مالک کے قرمی ذوی الفروض ہے ہوں بہا شنائے آزاد کنندہ کی ہوی کے آزاد عورت ایسے غلام کے مال کی حقدارہے ، جے وہ خودآزاد کرے یاغلام سے مکا تبدکر ہے ہے آزاد عورت ایسے غلام کے مال کی حقدارہ ہی - امیر الموشین عمر "، جناب علی اور زیدین ثابت فرماتے ہیں کہ اگر فرزند نے اپنا مملوک آزاد کیا (اور وہ فرزند) آزاد کر دہ غلام کے مال (ولاء) پر قبضہ کرنے ہے قبل فوت ہوگیا تو اس مال کاوارث متوفی (فرزند) کاباب ہے ولاء) پر قبضہ کرنے ہے قبل فوت ہوگیا تو اس مال کاوارث متوفی (فرزند) کاباب ہے عقد کرنے اور اس کے ہال فرزند متولد ہو ، تو یہ لاکا پی والدہ کے اصلا آزاد ہونے کی وجہ سے آزاد ہوگاور اس کے ہال فرزند متولد ہو ، تو یہ لاکا پی والدہ کے اصلا آزاد ہو گا۔ اور اگر وجہ سے آزاد ہو جائے تو اس مولود کا ترکہ والد کی طرف لوٹے گا۔

(791) واليناروايت داري -ايك هخف نے امير المومنين سے عرض كياكہ جب مير ہے وارث كلالہ ہول توكيا ميں ان كے لئے اپنے نصف مال كى وصيت كر سكا ہوں؟ آپ نے انكار فرما دیا۔ ساكل نے 1/3 سے لے كر 1/10 ثمث ، ربع، شمس ، سدس ، سبع تابہ شمن ،عشر ) تك كے لئے عرض كيا ، فرمايا البت 1/10 كى وصيت مناسب ہے۔

(792) بروایت دارمی ایعنا - امیر المومنین خطر کی عمر عن الخطاب نے فرمایا، و صیت میں مجت موصی کاآخری قول ہے۔

حواشي

اله اصل روایت میں لفظ "اللحن" ہے، جے کہ حکی ہے متن وے کر حقیقت ہے بعد ماصل کر لیا گیا ہے، بلتہ (وفی حدیث عمر) تعلّموا السنة والفرائض واللحن کما تعلّمون القران وفی روایة تعلّموا اللحن فی القران کما تعلمونه یرید تعلّموا لغة العرب باعرابها وقال الازهری معناه تعلموا لغة العرب فی القرآن و اعرفوا معانیه لقوله تعالیٰ باعرابها وقال الازهری معناه تعلموا لغة العرب فی القرآن و اعرفوا معانیه لقوله تعالیٰ ولئتوفِئهُم فی لَحْنِ الْقَوْل (حجہ: 30)ای معناه و فحواه " (النهایة فی غریب الحدیث لابن الاثیر الجزری) (ظامہ) عدیث عرقمی ہے کہ اے مسلمانو! تم سنت، قرائض اور نفت کو اس طرح کیموجس طرح قرآن تم نے سیمار دوسری روایت میں ہے کہ تم لحن سیمو، لین معنی قرآن اس طرح سیمار قرآئی آبت میں ارشاد ہے کہ اے بی آباکہ انہیں آبات کے معانی اور مصداق پنچاوے۔ یہود جساکہ قرآئی آبت میں ارشاد ہے کہ اے بی آباکہ انہیں آبات کے معانی اور مصداق پنچاوے۔ یہود بیمانی اللہ علیه وسلم ونهی عنه و ندب الیه قولاً و فعلاً مالم ینطق به الکتاب العزیز ولهذا یقال فی ادلة الشرع "الکتاب والسنة" ای "القرآن و الحدیث" (النهایة، لابن الاثیر الجزری) .

لفظ سنت کے معنی راستہ اور سیرۃ ہیں۔ اور شرع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سنی وامر (ہر دو) خواہ بالفاظ ہو خواہ بہ عمل۔ مگر دہ اوامر و نواہی جن پر کتاب العزیز نے نطق نہ فرمایا ہو۔ اس مناسبت سے دلائل شرعیہ میں ''کتاب و سنت'' کما جاتا ہے جس کے معنی قرآن و صدیث کے ہیں۔ کہا جاتا ہے جس کے معنی قرآن و صدیث کے ہیں۔

ق عنق بمعنی غلام آزاد کر نااور عنق کا تعلق ترکہ ہے بھی ہے۔ بینی آزاد کردہ غلام کا تمام مال اس کے مالک کا ہوگا، جس کے لئے مصطلحہ لفظ" وِلاء "ہے۔

مکاتبہ معنی غلام ہے آزادی کی شرط ہے ، سرجب تک ایباغلام خود پر عائد کردہ شرائط کی سے مکاتبہ معنی غلام ہے ازادی کی شرط ہے ، سرجب تک ایباغلام خود پر عائد کردہ شرائط کی ملیت ہے۔
\*\*کمیل نہ کرے مید ستور اپنے مالک کی ملیت ہے۔
\*\* www.besturdubooks wordpress com

www.besturdubooks.wordpress.com

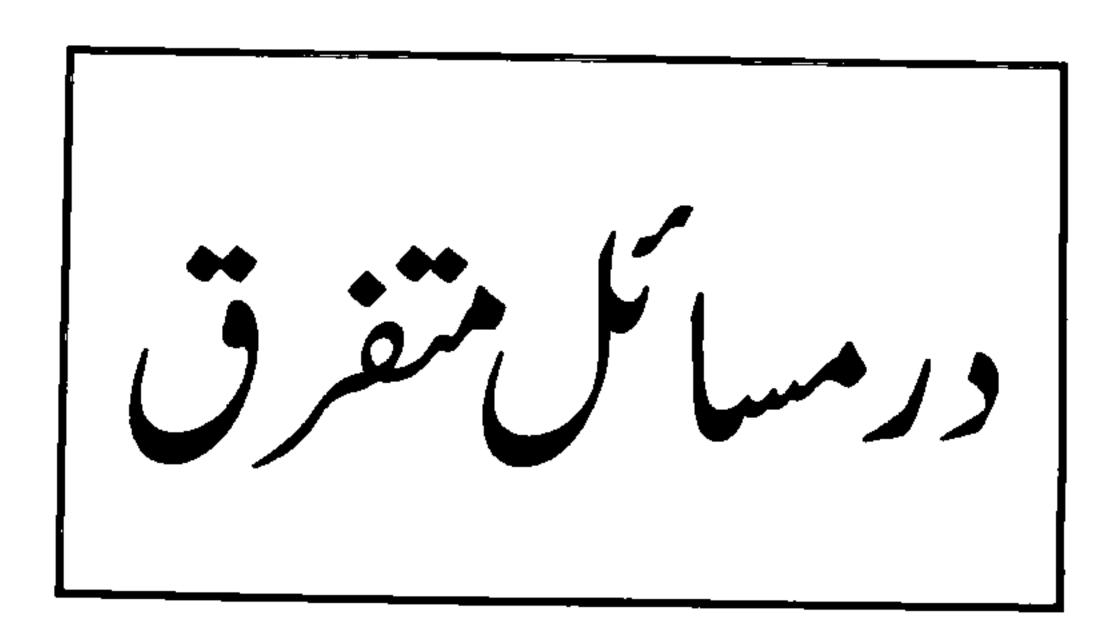

## درمسائل متفرق

جزيرة العرب ميں دودين يك جانہيں رہ سكتے

(793) يروايت المام الكّ-ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

لا يجتمعان دينان في جزيرة العرب . .

ر سول الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جزیر ہ عرب میں اسلام کے ساتھ کسی اور ملت کا اجتماع نہ ہونا جاہے۔

اور امیر المومنین عمر فاروق پنے اپنے عمد میں جب اس حدیث کی مصلحت پر غور فرمایا ، تو آپ کو اس کی معنوبیت پر تسکین خاطر ہو گئی کہ واقعی جزیر و عرب میں اسلام کے ساتھ کسی اور ملت کا اجتماع نہ ہونا چاہئے۔

امام مالک فرماتے ہیں ، اب حضرت عمر فی نجران ، فدک اور خیبر ہر سہ مقامات کے یہودیوں کو جلاوطن کر دیا۔ البتۃ (الف) یہود خیبر کو باا معاد ضہ چیزے ملک بدر کر دیا اور (ب) یموو فدک کو ان کے حصہ (نصف) کی اراضی و باغات کا ذربدل اس صورت میں پور ااوا فرما دیا کہ مجھ سونا ، کچھ چاندی ، بقیہ (میں) اونٹ اور ان کے پالان و

در مسائل متفرق

تکیل اور باند سنے کی رسیاں (ان تمام اجناس کو قیمت بین مجھوں کر دیا)۔ امیر المومنین نے ان (ارباب فدک) کے ساتھ یہ خصوصیت اس لئے برتی کہ کورہ ول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی اراضی وباغات پر نصف بٹائی کے عوض بر قرار رکھا تھا تھا تھیں۔ شہر مکہ بر مدینۃ النبی کی برتری

(794) بروایت امام مالک ۔ سفر مکہ میں ایک منزل میں حضرت عمر کے غلام ( جناب ) سالم، حضرت عبداللہ بن عیاش الحجزوی کے پاس گئے۔ اس وقت ان کے سامنے نبیذرکھی تھی۔ جناب سالم نے اے دیکھ کر فرمایا کہ یہ نبیذ توامیر المومنین کو بھی مرغوب ہے، جس پرائن عیاش نے ایک قدح تھر کر حضرت عمر کی خدمت میں چیش کیا۔ آپ نے پیتے ہوئے فرمایا، بہت خوش ذاکھہ ہے۔ اور اس میں سے پچھ اپنے دائیں طرف ایک صاحب کو عنایت فرماوی۔

وبازده زمين

(795) اینناروایت امام مالک - حضرت عبدالله بن عمر فرمالی میں کہ جناب این عوف کی اور ایت امام مالک - حضرت عبدالله بن عمر فرمالی وی میں کہ جناب ابن عوف کی روایت (دربار وُوباز دو مر زمین) سن کر امیر المومنین تمام لو گول کی ہمراہ (مقام ریجہ ہے)واپس مدینہ تشریف لے آئے۔

(796) بروایت امام مالک –امیرالمومنین عمر نے فرمایا کہ (خطر محاز کے)رکبہ کاایک گھر مجھے ملک شام کے دس گھرول سے زیادہ محبوب ہے۔

امام مالک فرماتے ہیں، حضرت عمر سی ارشاد اس بنا پر ہے کہ خطہ شام وہا کی آم مالک فرماتے ہیں، حضرت عمر سی ارشاد اس بنا پر ہے کہ خطہ شام وہا کی آم جگاہ بن رہا تھا اور حجاز میں وہائی اموات کا خطرہ کم ہے۔ جس سے زندگی میں کچھ نہ کچھ بقا ہو سکتی ہے۔

(797) ایصنابر وایت امام مالک ؓ-امیر المومنین عمر فاروق ﷺ سے اس آیت کے معنی کے لئے عرض کیا گیا :

یادیجے وہ ساعت، جب آپ کے رب نے تخلیق آدم کے بعد اس کی پشت سے اولا و آدم کی روحیں حاضر فرماکر ان سے فرمایا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ؟ سب روحوں نے اقرار کر لیا۔ پس ہم (اللہ) نے خود ہر ائن آدم کواس کے نفس پر گواہ مالیا کہ مباواوہ قیامت کے روزاس سے اپنی بے خبری کا اظہار کرنے گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا، ہال! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محض نے اس آیت کے معنی دریافت کئے تو آ یا نے فرمایا :

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاللية تبارك و تعالى خلق ادم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرّية فقال خلقت هؤلآء للجنة وبعمل اهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرّية فقال خلقت هؤلآء للنار و بعمل اهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله! ففيم العمل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك و تعالى اذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل اهل الجنة حتى يموت على عمل من اعمال الله الجنة فيدخلة بالجنة. واذا الجنق العبد للنار استعمله بعمل اهل النار حتى يموت على عمل من اعمال الله النار فيدخله به النار.

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که خلق آدم کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ نے آدم کی پشت پر اپنادائیاں ہاتھ مُس فرمایا ، اور اس پر ان کی ذریت کا بے شار حصہ نظر آیا ، الله تعالیٰ نے فرمایا ، یہ لوگ میں نے جنت کے لئے تخلیق فرمائے ہیں ، اس لئے کہ ان کے اعمال ہی ایسے ہوں گے۔

پھر اللہ پاک نے حضرت آدم کی پشت سے دستِ مبارک مُس فرمایا اور پہلے کی طرح ان کی ذریت کا بے شار طبقہ نظر آنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہیں میں نے دوزخ کے لئے تخلیق فرمایا کیونکہ بیبد نصیب کام ہی ایسے کریں گے۔

اس موقع پر ایک مخص نے عرض کیا ، اے خدا کے رسول ! تو فیق عمل کا محرک کیا ہے ؟ فرمایا ، اللہ تعالیٰ جے جنت کا حقد ار سجھتا ہے ، اے ویسے ہی اعمال کی تو فیق فرمادیتا ہے جس سے وہ جنت کا حق داریایا جاتا ہے۔

اسی طرح اہل التار کا اعلیٰ التاری التاری طرح اللہ التاری التاریخ

ور مسائل متفرق <sub>(ess.com</sub>

(798) روایت امام ابو حنیفه - امیر الموسین نے جابیه (خواج مکه معظمه) کو خطبه میں (بید بھی) فرمایا:

وَ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَآءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَآءُ

جو شخص گمراہ ہونا چاہے ،اور جو کوئی ہدایت باب ہونا پہند کرے ،اللہ تعالیٰ اے دلیم ہی توفیق دے دیتاہے۔

(جمع میں غیر مسلم بھی موجود تھے، چنانچہ) ایک جموی نے قریب کے ساتھیوں سے پوچھا، امیر الموشین کیافرمارہے ہیں؟ کی مسلمان نے اس ارشاد کا اعادہ فرما دیا، راہب نے کہا اللہ تعالیٰ کا عدل ہے گوارا نہیں کر سکتا کہ وہ از خود کسی کو گر اہ کرے۔ حضر سے عمر ہے نے کہا اللہ تعالیٰ نے گر اہ کرہی حضر سے عمر نے راہب کا اعتراض من کر فرمایا: آخر تجھے بھی تواللہ تعالیٰ نے گر اہ کرہی دیاہے ۔ سوگند خد الاگر توذمی نہ ہو تا تو تیری اس گستاخی پر میں تجھے سخت سز ادلوا تا ہے دیاہے ۔ سوگند خد الاگر توذمی نہ ہو تا تو تیری اس گستاخی پر میں تجھے سخت سز ادلوا تا ہے دیاہے ۔ سوگند خد الاگر توذمی نہ ہو تا تو تیری اس گستاخی پر میں تجھے سخت سز ادلوا تا ہے ۔ نہ کی مستوجب تھا، اس نے ویسا نے جس وقت عالم کو مخلوق فرمایا، ان میں ایک طبقہ جنت کا مستوجب تھا، اس نے ویسا ہی کیا۔ دوسر اطبقہ دوزخ کا مستوجب تھا، اس نے اس فتم کا جلن پکڑا، جو جس منزل کے قابل تھا، اس پر جاد ہیا ہوا۔

راوی (حضرت عبداللہ بن حارث فی فرماتے ہیں ،امیر المومنین کا خطبہ سن کر جب لوگ واپس لوٹے توکسی شخص نے نقند مریر گفتگو کرنا گوارانہ کیا۔ ذم الرائے

(800) وابینا بروایت امام ابو القاسم - امیر المومنین حضرت عمر نے خطبہ میں فرمایا، اے مسلمانو! اصحاب الراک وشمنان سنت ہیں، ان کا (مجرو) بی رائے یہ تکمیہ میں فرمایا، اے مسلمانو! اصحاب الراک وشمنان سنت ہیں، ان کا (مجرو) بی رائے یہ تکمیہ میں مدین سے محاگتے ہیں۔ مدین سے محاگتے ہیں۔

سکین جب ان ہے کوئی مسئلہ پو چھاجائے توشر م میں دوس کرا پی برتری قائم رکھنے کے لا لیے میں یہ توان کی زبان پر آتا نہیں کہ ہم اس مسئلے ہے ناوا قف ہیں ،اس لئے سنت کی جائے اپنی رائے ہے فتو کی دیتے ہیں۔ وہ خود تو گمراہ ہتے ہی ، گر اب دوس وں کو بھی لے دوب ایس اس کی قتم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں عمر کی جان ہے کہ جب تک اللہ تعالی نے مسلمانوں کورائے محض ہے مستغنی ہونے کا پوراسامان فراہم نہ فرمایا، نہ تورسالت مآب صلوات اللہ علیہ رحلت فرماہو کے اور نہ وحی کا سلسلہ ہی منقطع ہوا۔ (آپ نوگ غور تو سے کے کہ) اگر دین میں رائے ہی کاد خل ہوتا، تووضو میں خف (چری موزہ) پر مسے کا تھم تکوے کی طرف ہوتا (اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح خفوظ رکھو ہے۔

## تا توانی باجماعت بارباش

(801) واینابروایت امام او القاسم - اور امیر المومنین عمر فاروق فی نے جاہیہ کے خطبہ میں یہ بھی فرمایا کہ - حضرت رسولی خداصلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے:

من اراد بحبوحة المجنة فعلیه بالمجماعة فان الشیطان مع الفذ.
جو فخص جنت کا مثلاثی ہے، اسے جماعت سے مل کرر مناچاہئے، ورنہ اس کا تنار منااہے شیطان کے ساتھ لگادےگا۔

(اصحابِ لغت نے بحبوحۃ الجنۃ کے معنی "وسط بنت "الفذ کے معنی " تنائی لکھے ہیں) تنائی لکھے ہیں)

قرآن كلام الله القديم ب (حادث سي)

(802) والينأبروايت امام الوالقاسم - حضرت عمرٌ نے برسر منبر فرماياكه بيه

www.besturdubooks.wordpress.com

قرآن الله بى كاكلام ہے۔

(803) وایضا بروایت امام ابو القاسم – امیر المومنین عمر بین مصور ایک د ہقان حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، مجھے دین سکھا ہئے۔ آپ نے فرمایا: الف۔ زیان سے لاالہ الااللہ محمد رسول اللہ کا قرار کرو۔

ب تیام صلوٰۃ وعطائے زکوۃ وادائے جج وروز ہُر مضان کاالتزام رکھو۔
ح۔ ظاہر شریعت کے مقابع میں باطنیت سے اجتناب کرو۔
د۔ ہراس ار تکاب سے پر ہیز کروجس پر تمہار اضمیر تمہیں ملامت کرے۔
اے دہقانی ! جب ان پائد یول کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے تمہاری ملا قات ہو اوروہ تم سے سوال کرے توعرض کرنا کہ عمر "نے مجھے یہ تلقین کی تھی۔

(804) والضأروايت امام الوالقاسم - حضرت عمرٌ تروايت ب:
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من عذاب القبر.
جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاب قبرس بناه ما تكتيد

تكيرين

عذاب قبر

(805) وایشآبر وایت ام ایوالقاسم - حضرت مرشن الخطاب سے مروی ہے:
عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
كيف انت اذا كنت في اربعة اذرع في ذراعين ورأیت منكراً و نكيراً قال
قلت يا رسول الله وما منكر و نكير؟ قال فتانا القبر يبحثان الارض بانيا
بهما و يطأن في اشعارهما اصواتهما كالرعد القاصف و ابصارهما كالبرق
الخاطف، معهما مزربة لو اجتمع عليهما اهل منى لم يطيقوا رفعهما هي

ايسرعليهما من عصاى هذه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله عليه وسلم والله على الله عليه وسلم وانا على حالى هذه؟ قال نعم! قلت اذا اكفيكهما مردد المردد الله عليه وانا على حالى هذه؟ قال نعم! قلت اذا اكفيكهما مردد المردد الله عليه وسلم

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا (اے عمرٌ) تمهار اکیا طال ہوگا، جب تمهار ا آخری بسیر اقبر میں ہو گااور نکیرین تمهارے سامنے گھڑے ہوں گے ؟ عرض کیا، اے رسول خدا!منکرو تکیر کیا ہیں ؟ فرمایادوایسے قوی بیکل ( فرشتے ) ہیں جو ہر مخض کی قبر میں آئیں گے۔ وہ قبر کواینے وانتوں سے کھودیں گے۔ان کے جسم کے بال ان کے قد موں تک لنگتے ہوں مے ، آواز میں رعد کی می کڑک اور آمھوں سے جلیاں کو ندتی نظر آئیں گے۔ان کے ہاتھوں میں اس قدر کر انبار گرز ہوں گے کہ اگر منی (عاجیوں کا تجمع ) بھی جاہے تواس (گرز کو)ندا تھاسکے۔ تمران کے لئے وہ معمونی عصاہے بھی ہلکا ہو گا۔ عمر نے عرض کیا ، یار سول خدا! کیا میں اس وقت اس حالت ( ثبات ایمان و عمل ) میں ہوں گا؟ر سول اللہ عظم نے فرمایا، بے شک تم اس وقت ای حالت ( ثبات ایمان و عمل) میں ہو ہے۔ بیہ س کر حضرت عمر نے عرض کیا، تب مجھے ان ہے کوئی گزندنہ

مقعربعثت

(806) الضائروايت المم الوالقاسم -عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بُعِثْتُ داعياً و مبلغاً ليس الى من الهدي شيءٌ و خلق ابليس مزيّناً وليس اليه من الضلالة .

حضرت عمر سے روایت ہے ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، میری بعث سے مقصود و عوت و تبلیغ ہے ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، میری بعث سے مقصود و عوت و تبلیغ ہے ، کسی کو ہدایت یاب کرنا میر سے اختیار میں نہیں۔ اور اہلیس کا کام انسان کے سامنے بدی کو حسن و جمال کا جامہ پسنا کر چیش کرنا ہے ، ممرا و

كرناس كے بس میں سیس كے

## محض تقذير يرتهر وسه اور تدبير سے غفلت

(807) و ایناً بروایت امام او القاسم - عن عمر بن المخطاب قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تجالسوا اصحاب القدر و لا تفاتحوهم . حضرت عمر سے مروی ہے ، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، اے مسلم انواجولوگ خود کو محض نقد رہے ہیں میں سمجھتے ہیں ، ان کی صحبت و مکالمہ سے خود کو محض نقد رہے ہیں میں سمجھتے ہیں ، ان کی صحبت و مکالمہ سے خود

(808) بروایت امام احمد بن طبل بیستم حضرت ان عباس سے روایت مرتے ہیں، امیر المونین حضرت عرف نے ایک خطبہ میں اللہ تعالیٰ کی تجیدو تحریف کے بعد مسله "رجم" (سزائے زنا) کے متعلق فرمایا، اے مسلمانو! مبادا تعہیں کوئی شخص فریب دے کر رجم (سنگار کردن زائی را) کی جائے صرف جلد (وُرِّے) کی تلقین پراتر آئے۔ بلحہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں رجم مقررہ سزاہے۔ سوگند خدا! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملانا فذ فرمایالور آپ کے بعد ہم نے اس پر عمل کیا۔ اے مسلمانو !اگر مجھے اس اعتراض کا خوف نہ ہو کہ لوگ کمیں سے عرف نے کتاب اللہ میں وہ آیت لکھ دی، جے مرسل الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے منسوخ التلادة فرمادیا تھا تو میں یہ آیت اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم ہی نے منسوخ التلادة فرمادیا تھا تو میں یہ آیت اللہ اللہ علیہ وسلم ہی نے منسوخ التلادة فرمادیا تھا تو میں یہ آیت اللہ اللہ علیہ وسلم ہی نے منسوخ التلادة فرمادیا تھا تو میں یہ آیت اللہ اللہ علیہ وسلم ہی نے منسوخ التلادة فرمادیا تھا تو میں یہ آیت اللہ اللہ علیہ وسلم ہی نے منسوخ التلادة فرمادیا تھا تو میں یہ اللہ اللہ علیہ وسلم ہی نے منسوخ التلادة فرمادیا تھا تو میں یہ اللہ علیہ وسلم ہی نے منسوخ التلادة فرمادیا تھا تو میں یہ آیت اللہ اللہ علیہ وسلم ہی نے منسوخ التلادة فرمادیا تھا تو میں یہ تھر معرف کے حاشیہ پر الکھواد با۔

بعد کسی کو دوز خ سے نکالا بی نہ جائے گائے حسن بوشش مسن بوشش

(810) ہروایت امام مالک ۔ اور آپ نے فرمایا، اے مسلمانو! آگر مالی و سعت میسر ہو تو کھانے اور پہننے میں بھی خرج کر لیا کرو۔ امیر ریاست کا لیاس

(811) ہروایت امام الک"۔ حضرت انس بن الک فراتے ہیں، حضرت عمر جب امیر المونین کے درجہ پر پہنچ مجے تو آپ کے کرتے کی پشت میں بتہ یہ تا تمن تمثل کا بیو ند لگا ہوا میں نے دیکھا۔ مصفی میں شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں۔ وجہ جمع در میان ایں احادیث احتال در حالہ مشغار است۔ اگر اختیار لباس در شت ورکیک منابر محل است یا ہوائے ہوائے کہ مار دم اور را قانع محمان کند بس ایس ممنوع است البتہ واگر ہرائے فرضے باشد کہ بدوں آل حاصل نشود۔ یا ہوائے تعلیم صفت قناعت وز ہدم دم باشد۔ یا علاج نفس خوداز دو یلہ عجب و کر باشد۔ یا استحسن و مرغوب است۔ امیر اور ما مور دو نول کے لئے حر میر منع ہے

(812) بروایت امام مالک - معجد (نبوی) کے صدر دروازہ پر ایک یمنی یارچہ فروش کے پاس ریمی چاور تھی۔ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یارچہ فروش کے پاس ریمی چاور تھی۔ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اگر آپ اے فرید فرمالیس توجعہ کے روز اور باہر سے آنے والے وفود کی

فقنه عمرٌ

بارياني پر استعال ہو۔

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبس هنداهين لا خلاق لهُ في الآخرة.

آن تو الله عليه وسلم نے فرمایا : رئیٹی لباس (دنیامیں) الن لوگوں کے لئے مباح ہے، جن کے لئے آخرت کی نعمتیں حرام ہیں۔

آدابِ طعام میں توسع (813) بردایت امام مالک – جناب عمر "، جناب علی اور حضرت عثال مرسہ حضرات کھڑے کھڑے پانی نوش فرمالیتے۔

عوام اور امام وفت كى معيشت ميں مساوات

(814) بروایت امام مالک - امیر المومنین و ستر خوان پر بینی ، روثی کے ساتھ گئی تھا، ایک و بھان او هر سے گزرا، آپ نے اے بھی شریک طعام فرمالیاد بھان نے تیزی سے کھانا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پیالہ بھی صاف کر گیاد مزت عرق نے پوچھا، اے و بھان ! ایبا معلوم ہو تا ہے کہ تم اس وقت اشتماء سے
پریشان تھے ؟ عرض کیا، صاحب! مجھے تو قلال وقت سے کھانے کو پچھ میسر نہیں آیا-

یہ خشک سالی کا ذمانہ تھا۔ امیر المومنین نے عمد کیا میں وک سالی کا ذمانہ تھا۔ امیر المومنین نے عمد کیا میں اول ما پیکھیون لا اسکل السمن حتی یُحیی الناس من اول ما پیکھیون جب تک گزشتہ سالوں کی طرح بارش نہ ہوگی ، بیں کھانے میں گھی استعال نہ کروں گا۔

(815) ایمنابر وایت امام مالک ٔ –امیرالمومنین عمرٌ بن الخطاب کے دستر خوان میں ایک صاع تھجوریں تھیں۔ آپ ترو تازہ کے ساتھ خٹک خرے بھی تناول فرماتے۔ ممری کی حلت

(816) اینابروایت امام مالک - حضرت عمر یف فرمایا ، اگر مُدُی کا قدر میسر ہو تو میں ضرور کھاؤں ہے۔

بروایت امام الک امیرالمومنین عمر فاروق طنے فرملیا، گوشت خوری میں نفس کو قادد میں رکھو، کیونکہ کوشت راتا ثیرے ہست در نفوس مانند تا ثیر شراب۔ (مصفی) قوم کی غربت میں بعض جائز و حلال اشیاء کانزک

(817) بروایت امام الگ - حضرت جابرین عبداللہ اللے ہمراہ گوشت کی اٹھائے چلے آرہے تھے۔ امیر المومنین جناب عمر فی دریافت فرملیا توجابر نے کما ، اس کٹھری میں گوشت خوری کی ہوس بند ھی ہے ، جے میں نے ایک درہم میں خریدا ہے۔ حضرت عمر فی فرملیا افسوس! آپ لوگ غریب پروری یا ناوار پچپازاو بھائی کے ہے۔ حضرت عمر فی فرملیا افسوس! آپ لوگ غریب پروری یا ناوار پچپازاو بھائی کے محصل ہے منہ موڑ کر اپنے نفس کی خواہش تو پوری کر لیتے ہو ، اے جابر فاکلام مجید کی ایہ آیت تم بھول ہی گئے۔

اَذْهَبْتُمْ طَيِّبْتِكُمْ فِي حَيْوتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا (19:46) مَ فِي حَيْوتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا (19:46) مَ فِي حَيْوتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا (19:46) مَ فِي حَيْوتِكُمْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

#### تثبيت حديث

(819) بروایت امام مالک - حضرت عمر فی انده موسی اشعری سے فرمایا ، اے ابو موسی اشعری سے فرمایا ، اے ابو موسی ایک متبم کرنامقصود نہ تھا ، بلحہ مجھے خطرہ ہے کہ مباد الوگ رسول الله صلی الله علیہ وسلم پراتمام شروع کردیں ایک

احترام حدیث اور اجتناب سوال (820) بروایت امام الگ-

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل الى عمر بن الخطاب بعطائه فرد عمر . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم رددته . فقال يا رسول الله اقد اخبرتنا ان خيراً لاحدنا ان لا يأخذ من احد شيئاً. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عن المسئلة. فاما ما كان من غير مسئلة فانه رزق يرزقكه الله فقال عمر بن الخطاب والذى نفسى بيده لا اسئل احداً شيئاً ، ولا ياتيني شيء من غير مسئلة الا اخذته .

جناب رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کے لئے ایک عطیہ بھیجا جے انہوں سے دیا ہے ایک عطیہ بھیجا جے انہوں نے واپس کر دیا۔ رسول اللہ نے سبب واپسی دریا فت فرمایا تو عرض کیا ، یارسول اللہ! آپ بی نے تو فرمایا ہے کہ کوئی مسلمان کسی شخص سے کوئی شے نہ لے اور

یہ اس کے لئے بھلائی ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وصلیم سنے فرمایا، اس کا منتایہ قعا کہ سوال کر کے نہ بیل اس کے بغیر اگر ازراہ تخذ (وعطیہ ) کو گاکھی کو بچھ پیش کر سے تواسے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے "رزق" سمجھ کر ضرور قبول کر لے۔ حضر صلی عرض کیا، سوگند بنات کبریا! کہ جس کے قبضے ہاتھ میری زندگی ہے، یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کے اس ارشاد پر اب سے نہ تو میں کی ہے سوال کروں گالورنہ کسی کا تخذ وعطیہ واپس کروں گا۔

وه مرض جو دوسرو**ن کی ایذ اکاباعث ہو اور اس کی اطاعت جس میں** خد ااور رسول کااشارہ ہو<sup>ن</sup>

(821) بروایت امام مالک - زن مجذوم طواف کعبہ میں مصروف تھی۔
امیر المومنین عمر فاروق سے اے دیکھا تو فرمایا، اے مومنہ کیاک نفس! (خدارا) تم
دوسرول کی ایڈاء کا سبب نہ ہو۔ بہتر ہے کہ بیت اللہ میں آناترک ہی کردو! - اور جب
حضرت عمر نے انتقال فرمایا، تو کسی نے اس مومنہ سے کما، آپ کے منع کرنے والے
دنیاسے چل ہے، آپ بیت اللہ میں جائے۔ فی فی نے فرمایا، میں جس امام کی ذندگی میں
اس کے جائز تھم کی تابع تھی، اس کی وفات کے بعد بھی اس طرح مطبع فرمان ہوں۔
متنگیر انہ نا مول پر تنبیہ

(822) بروایت آمام مالک - حفرت عمر می ایک صاحب ملاقی ہوئے۔
آپ نے ان کانام پوچھا، توجمرہ (انگارہ) بتایا اور این باپ کانام شماب (جم سوزندہ) بتایا۔
قبیلہ وریافت فرمایا تو حرقہ (سوختہ شدہ) تھا، بستی کانام حرقالنار (آگ کی سرزمین) اور خطہ ذات لطی (آتش فشاں)۔

امیر المومنین نے ایسے متکبرانہ تا مو**ں کا پ**سلسل سن کر اس مخص ہے فرمایا ،

www.besturdubooks.wordpress.com

اے صاحب! آپ کی واپس سے قبل آپ کا گھریار نذر آنٹی جھو چکا ہوگا، اور ایبابی ہوگا۔ جو سر زمین سد اامر اض کی آماجگاہ بنی رہے

(823) بروایت امام مالک - حضرت عمر عمر عراق تشریف لے جا میں الک تیاری فرمانے گئے ، تو جناب کعب الاحبار (صحابی) نے عرض کیا ، وہال کا قصد نہ فرمائے ، جمال کے (قدیم) باشندول میں 9/10 جادو گر ہیں ، پورا خطہ ذہر ملے سانپول کا گھر ، اور لاعلاج امراض سے ہر کہ ومہ دائم المریض ہے گئے معنیفات کا چلن

(824) بروایت امام مالک" - حضرت عبدالله بن عمر "کی ایک کنیر امیر زادیوں کی می پوشاک ببن کربے نقاب نگلتی۔ امیر المومنین نے اپنی صاحبزادی (جناب ام المومنین) حضه "ئے فرمایا اے فی فی ! اپنے بھائی کی باندی کا چلن تودیکھو کہ کس بیبا کی ہے امیر زادیوں کی پوشاک میں بے محلبا گھومتی پھرتی ہے۔ اعتراف بحز اف بحز اف بحز

(825) ہروایت ام مالک ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، امیر المومنین عرض بن الخطاب اور میں دونوں ایک باغیجہ میں گھوم رہے تھے، جس میں ایک دیوار بھی تھی۔ انفاق ہے آپ دیوار سے اس طرف ہو گئے اور میں دوسری طرف - اس وقت آپ خود کو تنها پاکر فرمار ہے تھے (جے میں بھی سن رہا تھا) - ''افاہ! عمرؓ بن الخطاب امیر المومنین اے پسر خطاب! اللہ تعالی ہے ڈرتے رہیو، ورنہ وہ تجھے عذاب میں مبتلا کردے گا''۔ فیر قو مول کے سما تھ معاشرہ میں توسع

(826) بروایت بغوی-حضرت عمرؓ نے ایک نصر انی لی لیے مشکیزہ سے

فقه عمره

وضوكيار

## غيرمسكم كى تراشياء كااستعال

ور مسائل متفرق ور مسائل متفرق مین کی تر اشیاء کا استعمال کی تر اشیاء کا استعمال کی تر اشیاء کا استعمال (827) بروایت بغوی - امیر المونین نے فر مایا کہ اہل تباب کے باتھ کا بنا

ہواپنیر کھاناجائز ہے۔

#### فيحد كامقام ذرمح

(828) بروایت بنوی - حضرت عمر اور جناب ائن عباس کا متفقه فنوی ہے كه ذر كامتام (فقد كے) حلق اور نرخره كاوسط بـ اور حضرت عمرٌ نے يہ بھى فرمايا ب کہ نظمہ کے بوری طرح معندا ہو جانے کے بعد اس کی کھال کشی شروع کی جائے۔ (جس کے معنی اس کے جسم وروح کا قصل ہے)

## طعام کی خوتی

(829) بروایت بغوی-امیرالمومنین عمر فاروق مفرماتے ہیں که (کھانے کا) آٹا جیما نناضروری نہیں ، کیونکہ اس کی بھوسی بھی طعام ہی ہے۔

#### قلت بيداوار مين نصف غذا

(830) بروایت بنوی - حضرت عمر کے عمد میں قلت پیداوار سے غلہ نایاب ہونے لگا توامیر المومنین نے فرمایا، میر اارادہ ہے کہ ہر گھر کے افراد کا شار کر لیاجائے اور راشن کی صورت میں ہر مخض کو اس کی قوت ہے نصف جنس دی جائے۔ کیونکہ اتنی غذاہے بھی انسان زندور و سکتاہے۔

## ہروہ سیال شے خمرہے جو عقل پر حصاجائے

(831) بروایت بیاری - حضرت عمر نیز (منبر رسول الله مملی الله علیه الله علیه

وسلم) پر خطبہ میں فرمایا کہ شراب کی حرمت قرآن میں نازل ہوائی ہے -جوان یانج چیزوں سے کشید کی جاتی ہے ،منفی ،مجور ، گندم ،جواور شد۔

#### قرينه بمنز له شهادت

(832) ہروایت بنوی-امیر المومنین کواکی مخص کے منہ سے بوئے شراب کا شبہ ہوا۔اس سے دریافت فرمایا تواس نے کہا، میں نے تو طلاء پی ہے اور آپ نے اسے گرانی میں سونپ دیا کہ اگر اس پر نشہ کے آثار ظاہر ہوں تواطلاع دی جائے۔اییاہی ہوا اور آپ نے اسے حد لگوادی۔

## لیاس کی حفاظت

(833) بروایت بنوی – ایک نوجوان چلا آرہا تھا، اور اس کا ازار زمین پر گھسٹ رہا تھا۔ اور اس کا ازار زمین پر گھسٹ رہا تھا۔ حضرت عمر شنے اسے دیکھا تو فرمایا – اے عزیز من ! اپنااز ار ذرااو پر کرلو۔ اس کی حفاظت ہوگی اور تمہارے خداکو بیا حتیاط پند آئے گی۔

(834) بروایت بغوی - امیر المومنین نے ایک شخص کو زعفر انی پوشاک پنے ہوئے دکھے کر فرمایا ،ارے بیرنگ تو عور تول کے لئے زیبا ہے۔ (اور تم مر د ہو) اے اتار بھینکو۔ روايت يخارى -عن النزير (وغيره) مهمعت عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحربين فإنه من لبسه

يقون قان رسون الله طلبي الله حليه وسلم لا تلبسوا الحريريون فاله لل ببت في الدنيا لم يلبسه في الاخرة.

جناب عبداللہ بن نبیر (اور دوسرے حضرات) ہے مروی ہے۔ امیر الموسنین عمر فی ہے۔ امیر الموسنین عمر فی ہے۔ امیر الموسنین عمر فی ہے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے (مرد) پوشاک میں ریشی کیڑانہ بہنیں، کیونکہ جو محض د نیامیں اسے بہنے گا، وہ قیامت میں اس ہے محروم رہ جائے گا۔

(836) بروایت بنوی - جناب او عثان النهدی سے مروی ہے ، میں حضرت عتبہ بن فرقد کے ہال آذر بلکجان میں مقیم تفا۔ امیر المومنین عمر کا ایک تحریری فرمان پہنچا، جس میں بیر ہدایت (بھی) تھی کہ :

فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير الا هكذا و اشارباصبعه السبابة الا موضع اصبع اور اصبعين او ثلاث او اربع .

بتاکید آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے مردول کور پیٹی ملبوس سے منع فرمایا بجزایں قدر ،اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس موقع پر اپنی انگشت سبلہ سے اشارہ فرمایا کہ اتناریشم ہو (ایک انگشت عرضاً) یا اس قدر (بقدر دو انگشت) یا اتنا (نین انگشت کی چوڑائی تک) اور زیادہ سے زیادہ چارا تکشت عرض ہیں۔

حضرت قاوہ فرماتے ہیں ،امیر المومنین کا منشا(اس مدیث سے) یہ ہے کہ لباس (مرد)اوراس کے دیگرمتعملات میں فقط ریشی کور کی اجازت ،وہ بھی ایک سے چارا گشت (عرض) تک ہے۔

(837) بروايت بنوى -عن ابن عمر ان النبى صلى الله عليه وسلم www.besturduboks.wordpress.com

رأى على عمر قميصا ابيض فقال اجديد قميصك هذا المخسيل ؟ فقال جديد فقال المعلى عند المناسبة وعش جميلاً او مت شهيداً.

از جناب این عمر " آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت عمر کی قبیض الله علیه وسلم نے حضرت عمر کی قبیض الله الله ا کر فرمایا ، یہ نئ ہے یاد حلی ہوئی ہے ؟ عرض کیا بارسول الله! یہ قبیص نئی ہے۔ فرمایا ، عمر "!نئی پوشاک بہنو ،سداخو شی ہے رہواور شہادت کا مرتبہ حاصل کرو۔

(838) ایصنابر وایت بنوی - اور لباس میں ان چیز وں کا خیال رکھو۔ تہ بند،

چادر، کفش، خف (چرمی موزے) وزیر جامہ اور ان دونوں کی نزاکت کا خیال رکھو۔ اور

پوشاک کی نزاکت میں اپنے جدہزر گوار جناب اساعیل علیہ السلام کی پیروی کرو۔ لباس

نہ تو بیش قیمت ہو، نہ عجمیوں کی وضع و تراش - اور قرارِ صحت کے لئے شعاع ہائے

آفاب سے فاکدہ اٹھاؤ۔ یہ شعاعیں اہل عرب کا جمام ہیں۔ (ہاں) صحت بدن کا پاس

رہے۔ (کسرورت پابندی سے کرتے رہو) پوشاک میں وییز کیڑے اور کھانے میں سادہ

سے سادہ غذار کھو۔ لباس شایانِ شان پہنوں اپنی سواری کے جانوروں کو کھلاتے پالائے نے

رہو۔ پشت اسپ سے چیئے رہو۔ نشانہ ہازی کی مشق سے غفلت نہ ہو۔

(839) بروایت بنوی-ایک مخص سونے کی انگشتری پنے تھا۔ امیر المونین نے کھی تو کھی دیا کہ وہ اسے اتار دے۔ اس وقت زیاد نے عرض کیا، اسے امیر المونین میرے ہاتھ میں لوہے کی انگشتری ہے ؟ فرمایا بیسونے کی انگشتری سے زیادہ بدیو دار ہے۔ ذاك انتن و انتن .

انگشتري كأنكينه

بروایت بنوی - عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلی الله علیه و سلم علیه و کان بعد فی و کان بعد فی الله علیه علیه علیه علیه و کان بعد فی الله علیه علیه علیه علیه علیه علیه خاتما من و رق و کان فی یده ثم کان بعد فی

ید عنمان حتی وقع بعد فی بینراریس – نقشهٔ هایمحمد رسول الله " صلی الله علیه وسلم .

بروایت حسرت مبداللہ ابن مرا – جناب ر سول خدائے جا بھائی کی انکو تھی ہیں ، آپ کے بعد ہیں انکشنز کی حضرت ابو بحرا نے بطور نائب ر سول کے پہنے رکھی ۔ ان کے بعد اے حضرت محرا نے حیایت خلیفہ النبی کے پہن لیا۔ اب حضرت حمال نائے نے خال نائے نے بعد ان مستوی ہوں آپ کو ملی ، جسے آپ نے پہلے ہر دو حضرات کی طرح میں لیا۔ مگر ایک روزیہ انکشنز کی محر ت عثمان کا کے باتھ سے انز کر اریس نامی کنوئیں میں کری ہی کہ بی کو کی ۔ بی باتھ سے انز کر اریس نامی کنوئیں میں کری ہی کہ بی کری گئیں گئی کو کی ۔ بی بی کری ہی دو تو معر ان کی کنوئیں میں کری گئیں گئی ہی کہ بی کہ بی کری گئی ہے ان کر اریس نامی کنوئیں میں کری گئی ہے کہ بی کری گئی ہے تھا گئی ہے ہے ان کر اریس نامی کنوئیں میں کری گئی ہے جب معد خلاش ہر بھی نہ مل سکی )

معطرات

(840) ہرواہت ہوی-امیرالمومنین کو یوئے مقک بہت مرغوب نے ، مگر انقال کے وقت وصیت فرمائی کہ میری میت میں اے استعال نہ کیا جائے۔اور سن بھری کا ابھی بھی فتوی ہے کہ مظک کا استعال جائز ہے مگر میت کے لئے نہیں۔

# خضاب، حنا، حجامت اور حمام کے مسائل

(841) بروایت بنوی - حضرت انس بن مالک (سحافی) سے ایک صاحب نے دریاونت کیا ، کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریش مبارک پر خضاب استعمال فرمائے نفے ؟ جواب دیا کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں سفیدی آئی بی نہ تھے ؟ جواب دیا کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں سفیدی آئی بی نہ تھی۔ البتہ حضرت ابو بخر خضاب استعمال فرمائے اور جناب عمر حنا۔

(842) ہروایت ہوی - آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حلق کے سوانورہ

(بال سفايوذر)استعمال نه فرمات\_ای طرح اسحاب علای جمی-

در مسائل متفرق

فقه عمرٌ

(843) ہر وایت بنوی - جبیرین نفیر فرمات نیک کامیرالمومنین نے جوتھم نامہ عامل شام کو بھیجا، اس میں یہ بھی تحریر تھاکہ (قانونا) کوئی مر دحمام بھی لنگی کے بغیر نہ جائے۔ اور مستورات صرف عسل صحت کے لئے جمام میں جائیں اور تفریخات میں ان (تین) کا موں کی اجازت فرمائی۔ (گھر سے باہر) شہسواری و تیر اندازی۔ اور گھر یا جائیں۔ (گھر سے باہر) شہسواری و تیر اندازی۔ اور گھر یا نہویوں کے ساتھ حسن معاشر ت۔

بت خانوں سے عدم تعرض

(844) بروایت بنوی - امیر المومنین شام میں تشریف لے گئے اور ایک نفر انی کی دعوت طعام پر فرمایا کہ ہم تمہارے گر جاؤں میں بیٹھ کر کھانا کھانے سے اس لئے مجبور ہیں کہ ان میں مجھے کہ کھے ہوئے ہیں۔
لئے مجبور ہیں کہ ان میں مجھے کہ کھے ہوئے ہیں۔

اجتناب تكلف

روایت بغی - جناب صفیہ (بنت ابو عبید التفقی: اصابہ) حرم حضر تاب عبید التفقی: اصابہ) حرم حضر تاب عمر کی خدمت میں آپ کے شوہریاان کے کسی قرابت وار نے ایک نقشین چاور تھہ: پیش کی ، جے بی بی نے گھر کے دروازہ پر انکا دیا۔ امیر المومنین عمر فاروق کو سے اطلاع ہو کی تو آپ دہاں تشریف لے گئے کہ اس تکلف کا بردہ چاک فرمادیں ، مگر ٹی بی نے آپ کے جات تکلف کا بردہ چاک فرمادیں ، مگر ٹی بی نے آپ کے بینے تک چاور علیحدہ کردی ہے۔

(846) ہر وایت بنوی - حضرت صفوان بن امیہ نے امیر المومنین کود عوت و الیمہ میں مدعو کیااور ریکے ہوئے نقش دار چمڑے کا فرش زمین پر ڈال دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا،اس سے تو کمبل زیادہ بہتر ہے جو زمین کا غبار بھی جذب کر لیتا ہے۔ نفس انسان کی مگمداری میں فراست

(847) بروایت بنوی-ایک صاحب نے امیر المومنین کے سامنے برسبیل

تذکرہ اپی ہوی کے مرض کا تذکرہ یوں کیا، کہ اسے میں جگہ سے خون جاری رہتا ہے۔ دوسر سے صاحب نے جو وہاں موجود تھے کہا، اگر شر عالھی عورت کے بردہ کی جگہ کود کھنا جائز ہوتا تومیں اس کا علاج کر سکتا تھا۔ امیر المومنین نے فرمایا، وہ کھیے ؟ اس نے عرض کیا، یہ ایک باریک رگ ہوتی ہے، جے اگر داغ لگا دیا جائے تو مریض صحت یاب ہو سکتا ہے۔ فرمایا : کیا اس کے سواکوئی اور علاج نسیں ؟ عرض کیا، اس کا تو کی یاب ہو سکتا ہے۔ امیر المومنین نے مریضہ کے شوہر سے فرمایا، جائے، اسے کیڑ الوڑھا کر صحت یاب صرف وہ حصہ کھلار ہے د بجئے جمال داغ دیتا ہے۔ اور اس علاج سے مریضہ صحت یاب ہوگئی ہے۔

## علم الا فلاك سيصنے كى اجازت

(848) بروایت بنوی - امیر المومنین عمر فاروق "نے فرمایا، علوم نجوم کمانت کے لئے نہیں بلحہ جماتِ قبلہ وسمتِ سفر معلوم کرنے کے لئے سیھوچی علم فقہ و سنت کے لئے عربی زبان کا فہم و معبر کی فراست

(849) بروایت بغوی - امیر المومنین حضرت عمرٌ نے (ابو موک اشعریؓ عامل بھر ہ) کی طرف جو فرمان لکھوایا، اس میں (مجملہ اور ہدایات کے یہ بھی) مرقوم فرمایا۔ابابعد! میں آپ لوگوں کو انہی امور کا حکم دیتا ہوں، جن کاار شاد تہیں قرآن مجید نے دیا ہے ،اور انہی چیزوں ہے روکتا ہوں جن ہے تہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔

1- امركم باتباع الفقه و السنة .

میں آپ لوگوں کو فقہ و سنت کی پیر وی کا حکم دیتا ہو ا۔

2-والتفهم في العربية.

اورید که عربی لغت کافتم واوراک عاصل کروی ۱۹۸۳ میلی افتی افتیم واوراک عاصل کروی ۱۹۸۳ میلی افتی احد کم رؤیا فقصها علی اخیه فلیقل میرا کنا و شراً می دویا می احد کم رؤیا فقصها علی اخیه فلیقل میرا کنا و شراً

لإعدائنا

اگر جمارا مسلمان فرد اپنے کسی دوست سے تعبیر خواب یو چھے، تو اسے مسلمانوں کے حق میں بھلائی کا کلمہ کہنا جا ہے اور اسلام کے دشمنوں کے لئے جواس کی سمجھ میں آئے، کھے۔

(850) ہروایت بنوی - اورایک شخص نے امیر المومنین عرائے سامنے اپنا رویان لفظوں میں بیان کیا کہ پہلے تو مجھے ہری ہری دوپ دست یاب ہوئی، مگر بعد میں خنگ گھاس ملی۔ حضر ت عرائے نے یہ رویاس کر فرمایا، اے شخص! پہلے تجھے ایمان کی تازگی نصیب ہوگی، مگر آخر میں تو کفر اختیار کرے گا اور کفر ہی میں تممارا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس پر سائل نے یہ کما، یہ رویانہ تھا، بلحہ میں نے یو نمی بات بنائی تھی۔ امیر المومنین نے فرمایا، جو بچھ میں نے کما ہے منجانب اللہ اس طرح سرح اس کا فیصلہ ہو گیا ہے، جس طرح حضر ت یوسف علیہ السلام کے ساتھیوں تھے خلاف۔

القاب مراسلات

(851) بروایت بغوی - نافع (وغیره) بروایت به که حضرت عمر که مقرر کرده عمال (ایخ ایخ صوبه ب) امیر المومنین فاروق اعظم کی خدمت میں مراسلے بھیجے توسر نامدایخ نام سے شروع کرتے۔ ازال جمله ، میں نے یہ مراسلہ دیکھا:

من النعمان بن مقون الی عبدالله امیر المومنین

(یہ مراسلہ نعمان بن مقرن کی طرف ہے بہ خدمت عبداللہ امیرالمومنین)

(اس سلملہ سند کے راوی) حضرت زیاد فرماتے ہیں - ما کان هؤ لآء الا

الاعراب (اوریه لوگ (اصحاب مراسلات) فصحائے وقت انتجے۔ احترام امیر

(852) بروایت بنوی -امیر المومنین عمر فاروق مصوبہ شام میں تشریق اللہ میں تشریق اللہ میں تشریق اللہ میں تشریق اللہ میں اللہ منین لائے۔ صوبہ دار حضرت الله عبیدہ بن جراح نے استقبال کیااور مصافحہ پر امیر المومنین کے ہاتھ پر یوسہ دیا۔ جناب حمیم (ابن سلمہ)راوی فرماتے ہیں کہ یہ حضرات اے سنت سمجھتے ہیں کہ یہ حضرات اے سنت سمجھتے ہیں تھے ہیں۔

تشميه

(853) بروایت بنوی - (جناب) سیمی ناپندکرتے تھے کولولاد کے نام جرکل و میکا کیل رکھے جائیں - کیو فکہ امیر المومنین عمر فن الخطاب بھی اے مکروہ سیجھتے تھے ،لور دوسرے صحابہ و تابعین ہے بھی کسی نے اپنے بچول کے یہ نام نہیں رکھے ۔
دوسرے صحابہ و تابعین ہے بھی کسی نے اپنے بچول کے یہ نام نہیں رکھے ۔
(854) بروایت بنوی - امیر المومنین نے مسروق سے الن کے والد کا نام دریافت فر مایا تو انہوں نے اجدع بتایا ، آپ نے فرمایا ، مسروق ن عبد الرحم الحجی فی فرمایا ، مسروق ن عبد الرحم الحق فی فل مت

المومنین حفرت عمر من الخطاب بنوی - امیر المومنین حفرت عمر من الخطاب رضی الله عنه کی موجودگی میں ایک صاحب وعظ ارشاد فرمار ہے تھے۔ طولِ مدعاکا بدعالم کہ سلسلہ ختم ہونے پرند آتا۔ حضرت عمر نے فرمایا ، بیشتر وعظ وخطبات شیطانی بیجان بی بھی کہ سلسلہ ختم ہونے پرند آتا۔ حضرت عمر المومنین حضرت عمر من الخطاب رضی الله عنه شتر بان کے قدی خوانی پر بمجی زجر نہ فرماتے۔ (کیونکہ ان گیتوں میں اونٹ کے شتر بان کے قدی خوانی پر بمجی زجر نہ فرماتے۔ (کیونکہ ان گیتوں میں اونٹ کے لئے ایساسہ وہ منزل میں مگن ہوکر چاتار ہتا ہے)۔

#### خاتمه ازشاه ولى الله محدث دبلوى

میرے قلم کے یہ آخری الفاظ بیں جو بیں نے (فی الحال) پیو فیق خداوندی امیر المومنین جناب عمر نی الخطاب کے مسلک پر سپر و خامہ کئے۔ والحمد لله اولا الا اخراً وظاهراً و باطناً و صلی الله علی خیر خلقه محمد واله واصحابه اجمعین .

#### حواشي

ا سی گفتگو میں حضرت عمر کے مد نظریہ تھا کہ معظمہ کے مقامات عبادت سے قطع انظر شریر مدینة النبی کو فغیلت حاصل ہے۔واللہ اعلم۔

ه نام موضع در ميان غمر هوذات عراق در حجاز (النهايد لانن الاخير)

قه اصل لفظ لصوبت عنقك (لینی میں تیری گردن اڑا دیتا) لیکن ظاہر ہے كہ يہ جرم واجب القتل نہ تھا،اس لئے امير المومنين كابيہ فرماناعام عادت كے مطابق ہے۔

ه اساعیل بن محد بن اساعیل بن محد – بن طلح – انتھی الطلحی الکوفی ۔ ( تهذیب التهذیب )

ق یہ بیں امیر المومنین عرفی الخطاب، جن کے متعلق کماجا تاہے کہ انہوں نے جمع صدیث کی بدیاد کھدوادی۔ موجود دُور کے ایما کہنے والے اصحاب الرائے اس الزام کے مورد تو نہیں ہو سکتے کہ انہیں احادیث حفظ نہیں رہتیں۔ محر اتنا ناگزیرہے کہ علم حدیث تو ہوی چیز ہے ، وہ سرے سے عربی زبان تک سے از لاولد استغنی ہیں۔ اور منزل عشق و محبت میں ایسے سرور نغمہ کے حدی خوال کہ آج تک وہ کسی رور فرد کے حدی خوال کہ آج تک وہ کسی رور فرد کے دری تو یہ سرور نہیں آیا۔ خداوندا : ا

ایں مطرب از کاست که ساز عراق ساخت و آمک باز گشت ز راهِ حجاز کرد

فع المجواعة است المناعة عندي من أخبنت ولكن الله يهدى من يُسْآءُ و وَهُو أعْلَمُ الله يَهدى مَن يُسْآءُ و وَهُو أعْلَمُ بِالْمُهُ عَدِين (القصص: 56) (المع يَغِير الحسي كوم ايت ياب منانا تنهار من اختيار مي سيس الله تعالى السيدوكون كوخوب جانتا مي جن كام ايت مي حصر ہے)۔

فقه عمره

ته بمصدال آیات - و عاداً و فمود و قله تین آگیا من مسکیهم مد وزین لهم الشیط اعتمالهم فصد هم عن السبیل (العکبوت : 138) (اور ایسی تیم را) توم عاد اور ثمود (دونول کا) حشر واضح به ان کی تباه شده بستیل (العکبوت تم گرر بی چکے بول انمول کے اپنی بربادی خود اپنها تمول ہے کی شیطان ان کے برے کر دار کی تحسین کر تاربااوروہ اس کے فریب میں آکر بدایت کی راہ کھویٹے )۔ شیطان ان کے برے چلن کو اے خوش نما کر کے دکھانے میں سور وانفال برایت کی راہ کھویٹے )۔ شیطان کا کسی کر برے چلن کو اے خوش نما کر کے دکھانے میں سور وانفال کی آیت نمبر 50 پر نظر والے کی ایک عالم المنوم مین الناس را ارے! تم لوگوں پر اس زمانہ میں کون فتح حاصل کر سکتا ہے)۔ یہ واقعہ غزو و بدر کے مبادی کا ہے - تگر جب اس نے کہ والوں کو فلست کے قریب دیکھا، تو اِنَی بَرِی اُ مِنْ مَنْ اللّٰ مَنْ رائے کہ کر ایک طرف ہو گیا۔ صدق المله ورسوله! و کا تشبعوا خطوت المنظن یہ انکا کہ عدو تمین (البقرہ : 208) دیکھو! شیطان کی باتوں میں نہ آجاؤ ، وہ تو میں المان ہواد شمن ہے!

ہ غالبًا مسئلہ خلوہ نار سب سے پہلے امام ائن تھیہ نے اجاگر کیا۔ یہ کہ خلود کے معنی دوام و استمرار نہیں ،بلیمہ طولِ مدت ہے اور بلآخر اہل النار کو دوزخ سے نکال دیاجائے گا۔

ق ثرى كى طت الكافى من ويجمع كا القاق بوا، تو امير المومنين على من اللي طالب كى يه روايت (توافق) من طرح بي حد ابى عبدالله عليه السلام قال قال امير المومنين صلوات الله عليه البحر فلا تاكله (القروع من الكافى جد كى كله فاما ما هلك فى البحر فلا تاكله (القروع من الكافى جلد عاب الجراد)

امام او عبداللہ جعفر صادق فرماتے ہیں ، جناب امیر المومنین کا ارشاد ہے کہ نذی (الجراد) اپنے تمام اعضاء سمیت حلال ہے ، الاجو (نذی) پانی ہیں گرنے ہے مرحمی ہو ، اسے مت کھاؤ .... الکافی ۔ شیعہ حضر ات کے "اصول اربعہ" میں درجہ اولیت و اولویت پر ہے ۔ (اور اصول اربعہ ہمنی چار کتب اصول وین جس طرح اہل سنت میں صحاح سے ہیں)۔

10 حضرت عمر علی فراست خداداد نے اندازہ کرلیا کہ ایک گروہ ہر خوشما جملہ کور سول اللہ صلی اللہ علیہ و مسلم حصرت عمر مندوب کردے گا، اور صدرِ اول ہی میں بید مصبتیں اند آئیں۔ مسلمان وضع صدیث کرنے والوں کے دوش بدوش ، غیر مسلم اسلام نما بھی در آئے ، لورا یک طوفان برپاکر دیا۔ حتی کہ :

راویوں کے حسن و جنح اور ان کے الغاظ روایت کی منقیح و تنقیلات کے لئے ایسا کمتب قائم ہو

گیا، جس نے ایک ایک راوی کے سلسلہ اسنادوالفاظ حدیث کو پر کھ کر:

کھر ا**اور کھوٹاانگ** کرد کھای<u>ا</u>

اور یہ لوگ ارباب برج و تعدیل کملائے، جن کی تحقیق موشگافیوں نے موجودہ دُور کے محققین (مغرب) کو جرت میں ڈال رکھا ہے، کہ تمام اصحابِ نذاہب میں کسی مشرب کے اعاظم و اکابر میں اس قتم کی معمولی می کتاب بھی نہ ملے گی، گر محد شین نے لاکھوں راویوں کے حالات اس محیل سے منفیط کر دیئے کہ ان کی ہمت و قوت حفظ و ملکہ تحریر و فن تدوین دکھے کر جرت ہوتی ہے۔ پھر لفظ محد نے جو آج اس قدر عام سمجھا جاتا ہے، اس کا اطلاق اس عالم حدیث پر ہوتا ہے، جو ایک لاکھ راویوں کے بورے متون کے حسن و قتی سے کماحقہ: آگاہ ہو۔ امام خاری کا واقعہ مشہور ہے، جو این کی نوعمری میں بغداد میں پیش آیا۔ بایں ہمہ ہر محدث صاحب جرح و تعدیل نمیں ہو سکتا۔ یہ کمالی محد جیت کے بعد ایک اور در جہہ اور اس ور جے محدث صاحب جرح و تعدیل نمیں ہو سکتا۔ یہ کمالی محد جیت کے بعد ایک اور در جہہ اور اس ور جے میں ۔ سب سے اعلیٰ در جہ ان ناقدین حدیث کا ہے جن کی سند کے بغیر حدیث میں بچر اور در جہ ہو سکتا۔

و نیائے علم و فن میں محک و تنقیع میں جس قدر سختی ناقدین صدیث نے گی، اس کی نظیر محال ہے۔ سدا کے معتبر، معتبد، متقی اور عالم وین کو ذراسی فروگزاشت پر بہیشہ کے لئے "متروک فی الحدیث" محمر اکر را ندہ درگاہ کر دیا۔ (واقعات مشہور میں)۔ بعض ایسے پر بیزگار جن کے تقویٰ و نقدس کی شہرت اس صد تک ہے کہ ناقدین فن صدیث کو بھی اس کا اعتراف ہے، لیکن ان کے ہال اتنا میں کافی نہیں کہ وہ محفل صرف انقاکا نمونہ ہویا اس کی قوتِ حفظ و صبط میں لغرش کا شائبہ تک نہیا مجائی نہیں کہ وہ محفل صرف انقاکا نمونہ ہویا اس کی قوتِ حفظ و صبط میں لغرش کا شائبہ تک نہیا جائے، باید اس قسم کی تمام صفات کے ساتھ وہ جرح و تعدیل رواۃ ہے اس حد تک باخبر ہوکہ اس کے کست کے کست کے شیوخ اعلیٰ نے اسے یہ سند واجازہ بھی دی ہو۔ مثل حافظ ابو لعیم اصبهائی جیں کہ حفظ و ضبط و تقویٰ و حسن عقیدہ ہر ایک صفت ہے بہر ہ مند ہیں، جس پر انہیں ثقد تو سمجھا گیا، مگر ان کی یہ شبط و تقویٰ و حسن عقیدہ ہر ایک صفت ہے بہر ہ مند ہیں، جس پر انہیں ثقد تو سمجھا گیا، مگر ان کی یہ شاہت صرف ایک سر دروایت تک محدود ہے مند کہ نقدو محک کی صدود تک متند۔ یکی وجہ ہے کہ شاہت صرف ایک سر دروایت تک محدود ہی مند ہیں، جس پر انہیں نقد تو سمجھا گیا، مگر ان کی یہ من الاحادیث الدی ھی ضعیفة بیل موضوعة باتفاقی علماء اھل الحدیث السنة و الشیعة من الاحادیث الدی ھی ضعیفة بیل موضوعة باتفاقی علماء اھل الحدیث السنة و الشیعة من الاحادیث السنة و الشیعة بیل موضوعة باتفاقی علماء اھل الحدیث السنة و الشیمیں سیسی من الاحادیث السنة و الشید من الاحدیث السنة و الشیمیں من الاحدیث السند و المیں من الاحدیث المیں من الاحدیث المیں من المیں من الاحدیث السند و المیں من الاحدیث المیں من المیں من المیں من الاحدی

وان كان حافظا ثقة كثير الاحاديث واسع الروية . (مُسَاكِّ الْهُنَةُ لائن تميه، ج4، ص5) (ابو نعیم بے شک حافظ الحدیث اور کثیر الروایة ہیں مگر انسوں نے بے شار احاد میں الیمی بیان کی ہیں جو ضعیف بلعہ موضوع ہیں جن پر سی اور شیعہ دونول طبقول کے علائے حدیث کا اتفاق کیے )اور سی حال ابو عبدالله حاكم صاحب المستدرك كا ہے كہ اوعا تو علی شرط الشخین اور علیٰ احد حاہے ( یعنی حاكم نے اپنی کتاب المعدرک میں جمع کروہ احادیث کے حسن و کمال میں تحدی توبیہ فرمائی کہ اس میں تمام حدیثیں تین صفتوں میں ہے کسی ایک محک پر ضرور اتریں گی (1) بخاری اور مسلم دونول کی شرط پر (2) صرف بخاری کی شرط کے مطابق (3) صرف مسلم کی شرط کے موافق ۔ لیکن حال ہے ہے کہ وہ نہ صرف اس میں ناکام رہے بلحد مسلمہ ناقدین فن نے انہیں " متساہل " ہے متہم کیا۔ یوں متدرک کی روایات کا کچھ حصہ مدوّن کے دعویٰ کا منطوق بھی سی۔ اور دوس اگروہ وہ ہے جس نے سرے سے جیت حدیث کا انکار کر دیا۔ مگر جمال "طالب اور مطلوب دونول ضعف" ہے درماندہ ہول، ان کی حكايت سے كيا حاصل - ان ميں سے ہر فرد نے حدود شريعت كى حديدى صرف اپني فراست و وسعت علم تک کرر تھی ہے اور علم کا بیہ حال ہے کہ جس زبان میں قر آن نازل ہوا، اس کے مبادی تک ہے بے نیازی۔ امیر المومنین عمر بن الخطاب نے ایسے ہی گروہوں کے خطرہ ہے ابو مویٰ اشعری کی روایت پر سفیت جابی-

لله یعنی اَطِیْعُوا اللهٔ و اَطِیْعُوا الرَّسُولَ و اُولِی الاَمْرِ مِنکُمْ ج (النساء: 59) (الله تعالیٰ کی اطاعت کرو،اس کے رسول کی تابعد اری کرواوران امر ائے سیاست کی فرمانبر داری کروجو تم جیسے مسلمان ہیں)۔

قله اصل الفاظ دآء العضال بين - وهو المرض الذي يعجز الاطباء فلا دواء له (النماية لا تن الاثير)

قله ایمنی و تمعدوا وجود کو خت رکھو۔ معدین عدیان جد آنخفرت ﷺ کی طرف اشارہ۔
فلہ واخشو شنوا . اراد الخشونة فی الملبس و المطعم (اباس وطعام میں سادگی)
فلہ واخشو شنوا . فهو من الصلابة . وهی الخشونة فی المطعم (اسادہ غذا)
فلہ واخلو لقوا . در واخلو لق – "ای هو اجدرو جدیریه" (النمایة لائن الاثیم)

وك انزوا نزوأ

وله إرموا بالاغراض

۔ یر کو بیٹ کو میں۔ مصم بعض لوگوں نے واقعہ انگشتری سے خلافت نبوت کی تحدید حضرت عثمان کی تحدید م یہ تفاول توہے، جس ہے پچھے اندازہ کر لینا جائز ہے۔ لیکن نیابت و خلافت رسل کا انحصار ایسے تفاول ا پر ، جس کے ساتھ استشاد خارجی نہ ہول ،اس منصب کی نفی کے برابر ہے۔وحی نائب و خلیفہ رسول ا کے لئے تواپیے شواہد کی ضرورت ہے جو نصوص کے حدود سے جاملیں، جیسے امیر المومنین حضرت عمر فاروق" (بشمول خليفة المسلمين جناب ايو بحر صديق شمر دو ، كي وصايت كامعامله ہے)۔

عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اني لا ادري ما بقائي فیکم فاقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر (ترتمری)

حضرت حذیفہ سے مروی ہے ، رسول الته صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که معلوم سیس ، میر اد در حیات کب ختم ہو جائے ،اے مسلمانو!تم میری و فات کے بعد ( کیلیسے بعد دیگرے)ایو بحرٌ و عمرٌ کی افتداء کرنا۔

اس قتم کے ارشاد مکر بعنوان وگر حضرت عثالیؓ و جناب علیؓ کے متعلق بھی ملتے ہیں ، مگر يه مقام ايے مباحث كامتحل نيس

الته فی زمانه مجسمه و تصویر نے بھی مکلفین سنت محدید کوضغط میں ڈال رکھاہے ، کیونکہ یہ دَور تزمین کا دُور ہے۔جو شے بھی تہذیب کے چرہ پر غازہ کا کام دے سکتی ہے،اس کی ملت کا استصواب "اہل الذكر" (الآبي) ہے نہيں، ہر مخص خود ہى اسے حل كرليتا ہے۔ تصوير و مجسمہ كے معالمے ميں توبزے بروے علائے عمر ای صف میں آکر کھڑے ہو گئے ، ممریہ معالمہ سیر و مغازی کانہ تھاجس میں ایک طرف بیٹھے ہوئے سیاہیوں کی واستان جنگ میان کر دیں ، بلعہ ماجرا فقہ واجتماد کا تھا، جس خارداروادی میں وہ خود مجھی اصحاب فتوی کی رہبری کے محتاج سے :

> فرصت شمر طریقه ٔ رندی که این نشان چول راه طمنج بر ہمہ کس آشکارا نیست

مجسمہ کی آڑمیں ان نووار دان مندافتاء نے ذی روٹ کی تصاویر کے جوازیر عبت فرمادیا۔ ادهرية تماشا آرائيال بين اوراد هرسنت نبوي كابير حزم واحتياط كه: الف۔ ام المومنین عائشہ صدیقة میں اللہ بیں ،اگر رکھول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دولت خانہ میں کسی شے پر ذی روح کی تصویر ملاحظہ فرماتے تواہے مثاد ہے۔ ( بخار کی کارپر

ب۔ اور فرماتی ہیں "میں نے اپنے حجرہ کے دروازے پر ایک مصور کی وہ انکا دیا ، جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تواہے قطع کر دیا ، آخر میں نے اے کتر کتر اکر شہ تغین کے ذیریا ہائے۔ (متفق علیہ) ۔ پس تصاویر و نقوش ہول یا مجمع ، تعظیم کی حد تک ان کا جواز ممکن ہوا ہے ہی حداضطر ارتک۔ و لَعَلُ اللّٰهَ یُحدث بعد ذلك آمراً (1:65)

تعلق کیکن به معاشره کی نوعیت پر منحصر ہے ، نہ کہ حرمت یائنی تحریمی۔ قصف اللہ!اللہ! نفس انسانی کی بقامیں حضرت عمر کی فراست۔

فضہ اس دور تک علم بیت پر صرف انمی دوامور (علم جمات و کہانت) کا مدار تھا، اس لئے ایک دانشور معلم کے لئے بھی کافی تھاجو کہ امیر المومنین نے فرمایا۔ گر آج دوسرے علوم کی طرح علم الافلاک بھی اوج شریائے گزر رہاہے۔ بایں ہمہ حضرت عرائے اس ارشاد میں کسی ترمیم یا توسیق کی ضرورت نظر نہیں آتی کہ علم نجوم کمانت کے لئے نہیں بلحہ جمات قبلہ وست سفر معلوم کرنے کی ضرورت نظر نہیں آتی کہ علم نجوم کمانت کے لئے نہیں بلحہ جمات قبلہ و ست سفر معلوم کرنے متعلق کیا عرض کیا جائے ، کہ اب تو بح ویر کے ساتھ فضا بھی انمی تارول سے استعداد کے متعلق کیا عرض کیا جائے ، کہ اب تو بح ویر کے ساتھ فضا بھی انمی تارول کی روشنی میں طے ہور بی صفح ہور بی ہے۔ صدق الله و رسوله ، وَبِالنَّحُومِ هُمْ يَهْتَدُونَ (النمل :16) (اور انسان اجرامِ فلک کے طفیل ست سفر معلوم کرتے ہیں)

عال ہے کہ ند ہب کی صدافت کے لئے سائنس کا سارا تلاش کیا جائے، اور خود کو موجودہ سائنس پر آیات اللہ کے انطباق کے تکلف میں گم کیا جائے، کیونکہ ند ہب، سائنس و فنون کا پرچار کرنے نہیں آتا-بایں ہمہوہ اگر ان کی طرف توجہ کرتا بھی ہے تواس گیرائی و گرائی کے ساتھ کہ اس کا اکمشاف عقل و خرد ہے ہے گانہ ثابت نہیں ہوتا۔ اس کے لئے قرآن کی صرف ایک مثال کافی ہوگی۔ بارانی ہواؤل کی آمد آمد اہر و باران کی مبشر ہے اور یہ تحقیق ہے ذور حاضرہ کے اربلب سائنس کی۔ قرآن فرماتا ہے :

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُسْراً بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ مَ حَتَى إِذَا أَقَلَتْ سَحَاباً ثِقَالاً سُعَاباً ثِقَالاً سُعَاباً ثِقَالاً سُعَاباً ثِقَالاً سُعَاباً ثِقَالاً سُعَاباً ثِقَالاً سُعَاباً ثِقَالاً سُعَنّه لِللهِ مُتِتِ فَأَنْزَلْنَا المَا الْمُعَالِقِينَ السَّعَالَ الشَّمْرِتِ مَ كَذَلِكُ نَحْرِجُ الْمُوتَى سُقَنّهُ لِللهِ مُتِتِ فَأَنْزَلْنَا السَّمِ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقَ السَّعَالَ الشَّمْرِتِ مَ كَذَلِكُ نَحْرِجُ الْمُوتَى سُقَنّهُ لِللهِ مُتِتِ فَأَنْزَلْنَا السَّمِ الْمُعَلِّقُ السَّعَالَ السَّمَا اللهُ وَتَى

لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (الأعراف: 57)

وہی توہے، جس نے بادلوں کے آگے مڑوہ یہ شگال سنانے کے بارانی ہواؤں کو فراشی کا مکلفہ ہنار کھا ہے۔ پھریہ کہ جو نمی بادلوں کے بیہ دل اپنا وجھ سے آگانے کو پھر گئے ، ہم (اللہ تعالیٰ) نے فرراا نہیں مروہ زمینوں پر انڈیلنا شروع کردیا۔ (گر صرف تماشائے سیلاب کے کلے ہیں نہیں بات کی اس بات کے الکہ ہیں کہ کے لئے ہیں بات کے اس باتی ہے دی ارواح کو قوت حیات پر قرار رکھنے کے لئے۔ اور پھلدار پودے اگانے کے لئے۔ پس بارے انسانو باگر تم تھیجے کا وامن بھر کتے ہو، تو ہمارے حشر و نشر کا اندازہ بارش ہی کی قوت حیات بھی ہو۔ قوت حیات کی مرتبہ دیکھتے ہو۔

قص متن کے الفاظ - لک ما قصی کصاحب یوسف ہیں۔ جن سے امیر المومنین کے تو غل بالقر آن کا ندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے این ندانی رفیقول کے رویا کی تعبیر میں - قصی المام و اللّذی فیلم تستفین د (یوسف : 41) فرمایا تھا۔ (اے صاحبو! تم نے جو دریافت کیامیں نے اس کی تعبیر تمہیں فیصلہ شدہ امر کے مطابق بتادی)۔

25 "اعراب" كے متعدد معنى بير، ازال جمله - ديراتى - الاعوابى و الاعواب ساكنوا البادية من العوب الذين لا يقيمون فى الامصار ولا يدخلونها الا لحاجة .....وازال جمله! أبين و اوضح ليمن اعربهم احسابا اى ابينهم و اوضحهم (النماية لائن الا ثير) - پيم حضرت نمان بن مقرن محانى تقر و في كمه من ايك جيش كے سه سالار ..... حضرت زياد ..... ك لفظ"الا الاعواب" بيادى النظر من ديراتى بهى تقر مريال دوسر معنى (فصيح) زياده مناسب معلوم بوت يور قرامين بهى بى به كه سرنامه كالتدعليه وسلم كاد ستور فرامين بهى بى به كه سرنامه كالتداء الينام ناى بي فرمات ، جس كر بعد عسلا كتوب اليه كانام بوتا - (هذا من محمد رسول الله الى ....) اور صحاب كرام اس نامه ) من بهى رسول باك صلى الله عليه وسلم كى اتباع كرم تاريد الله الى ....) اور

جے یہال لفظ" سنت" خلاف" بدعت" کے معنی میں ہے۔

قص سلیمان بن طرخان التیمی ابو المعتمر البصری و لم یکن من بنی تیم وانما نزل فیهم روی عن انس بن مالك .....(تنذیب التبذیب)

وقع حضرت عمر في مروق كے معالم على بيتد على منجل وظائف كے موقع بر فرمائى ، اوران كى ولديت اى طرح لكموائى على -"بن الاجداع -- وكتب عمر فى الديوان مسروق بن

"رساله در م*ز*یب فاروق اعظم "

ازشاه ولى الله محدث وبلوى

www.besturdubooks.wordpress.com

"رساله در **ند**ېب فاروق اعظم " ازشاه ولى الله محدث وبلويّ

جمع روايات امير المومنين ميں اختصار

کر شتہ اوراق میں امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رمنی اللہ عند کے اجتهادات پر جوروایات جمع کی گئی ہیں ،اگر مزید کو شش کی جاتی تو 2/3(دو تهائی) آثار اور حاصل ہو کتے ہتے۔اس کے ساتھ اگر ان مرویات کے صحت وسقم اور راج و مرجوح یر دو گفتگو بیجا کی جاتی ،جو علمائے سلف (ارباب جرح و تعدیل)نے کی ہے تو ہی "رسالہ" ا یک منحنیم مجلد ہو جاتا ،لیکن موجو دو حالات میں بیہ سمولت ممکن نہیں – ماسوائے ازیں کہ ابتدائے (رسالہ) میں حضرت عمر کی اصابت رائے پر جو لکھا گیاہے کہ:

منزلت فاروقي

نسبت مجتندين بإفاروق اعظم مانند نسبت مجتند منتسب مطلق است بالمجتند

تبعير و

مستقل، و قد بهب فاروق اعظم بمنز له متن است و قد البهب اربعه بمنز له شروح الى غير ذلك مما بسطنا في صدر المقالة ، كافي است ، و في كافي از تعصب و لوش غير ذلك مما بسطنا في صدر المقالة ، كافي است ، و في كافي از تعصب و لوش شنوا في المدين المقالة ، كافي است ، و في كافي از تعصب و لوش شنوا في المدوس.

فقاهت فاروقي

الحمد لقد! كه محث فى الباب (در اجتهادات و فقهابت) بعنايت ايزدى حد يخيل تك پهنچ چكى به مناسب معلوم ہو تا ہے كه دوائيے تلتے واضح كردئے جائيں جواس فقارد تى براغورو فكر)لوراحاط كے بعد معلوم ہوئے ہيں۔

## تكته كولي

عمدر سالت میں صرف آنخضرت صلی الله علیه وسلم کافی تص

عمد رسالت مآب ملی اللہ علیہ وسلم میں ہر مخص ہر مسکلہ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال وافعال پر نظر رکھتا تھا۔ کسی کو مصائی جماد میں ہدایت حاصل کرنا ہوتی، تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کمیا جاتا، دشمنان حق سے صلح کا معاملہ ہوتا، تورسول اللہ کے فرمان کا انتظار رہتا۔ جزیہ کے احکام پر ہدایت کی ضرورت در چیش ہوتی تب نبوت پناہ سے التجا کی جاتی اور اسی طرح احکام فقہ وعلوم زہو عبر دریافت کرتا کہ جیسے وہ ابھی عبادت، ایک ایک نوع و صنف میں سائل اس سادگی سے دریافت کرتا کہ جیسے وہ ابھی شکہ مولودِ نوبی سائے۔

علوم جامليه كاخاتمه

ای طرح وہ تمام مرقبہ علوم اور حاصل شدہ فنون جو ان حضرات پر بعثت سید الرسل (علیہ افضل العسلوات والتسلیمات) ہے تبل منکشف و معمول بہ تنے ، مدیر es.com

ارض و ساکی جانب سے نازل شد دوحی کی سطوت نے ہر ایک علم و فن کی تابانی کو ماند کر دیا کہ اب صرف حضرت مخبر صادق (صلی اللہ تعلیہ و سلم) کی اطلاع و بدالیلات ہی ان سب کے نئے دلیل راہ ہے۔

## اور انقطاع وحی کے بعد

مجالس شيخين ميں نبوت وخلافت كاامتزاج

گرجب (نبوت کی بجائے) خلافت پر نومت آپنجی، تو شیخین (حضر سالا بجراً وحضر سے کمرجب (نبوت کی بجلسول میں نبوت اور خلافت دونوں کا امتیاز عنوانے بعنوانے ظاہر ہونا شروح ہوا۔ ایک طرف مسائل اجتمادیہ میں دوسر سے ارباب تفقہ سے مشاور سے کی طرح ڈالی گئ اور دوسر کی طرف احادیث کے ستیع کی راہیں متعین کی گئیں۔ بایں ہمہ کس شخص کی مجال نہ تھی کہ اگر خلیفہ وقت کسی امر کا فیصلہ کرد ہے، تواس کی مخالفت میں قدم اشایا جائے، کیاا نظامی معاملات اور کیا مسائل۔ کوئی شخص خلیفہ کی رائے سے ہے کہ دوسر اراستہ اختیار نہ کرتا۔ اور نہ خلیفہ کی رائے دریافت کرنے کے بغیر وہ کس جماعت کر دوسر اراستہ اختیار نہ کرتا۔ اور نہ خلیفہ کی رائے دریافت کرنے کے بغیر وہ کس جماعت کر دوسر اراستہ اختیار نہ کرتا۔ اور نہ خلیفہ کی رائے دریافت کرنے کے بغیر وہ کس جماعت کام بی کا انصر ام کرتا، بایس یک جستی اس زمانہ میں افتر اتی مسلک واختلاف آراء کاوجود

## مسائل ونظم ہر ایک میں اطاعت خلیفہ

بلحہ تمام لوگ ایک ہی مسلک پرگامز ن اور ایک ہی منزل کے جادہ پیا تھے۔
اور وہ مسلک ورائے خلیفہ وقت کی تھی۔ کیا احادیث ، کیا فتویٰ و قضایا اور کیا مواعظ ، ہر
ایک شعبہ خلیفہ بااس کے نائب (مقرر کردہ برمصبے) کے حدود علم و نظم میں محدود تھا،
جس کا اشارہ اس میں مدحد ہمیں۔

جس کااشارہ اس حدیث میں موجو دیہے۔

www.besturdubooks.wordpress.com

## منفیذاحکام و تذکیر،امیریااس کے مجاز کا محق میں

قال النبی صلی الله علیه وسلم لا یقص الا امیر او همامور او معتال.
حضرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که منفیذ احکام اولالآتذ کیر
(دونوں) امیر وقت کا منصب ہے یا اس شخص کا جے دو (امیر و خلیفه) نامز د کرے اور ان
دونوں کے بعد باغی کا۔

اور حضرت عمرٌ نے مفتی و قاضی کے متعلق فرمایا :

ولَ حارّها مَن تولَّى قارها .

یہ کام ای کیلئے رہنے دیجئے ، جو اس کے ضررو نفع دونوں کوہر داشت کر مکتاہے۔

# در عهد خلافت على المرتضلي

#### اضمحلال الامراء

ولیکن جب حضرت مرتضی (جناب علی ) کو خلافت تفویض ہوئی، تقذیر خداوندی ہروئے کار آئی، امت میں تفرقہ پیدا ہو گیا۔ کی شرول کے باشندے خلیفہ وقت کی اطاعت سے منحرف ہو گئے۔ فقمائے عصر اور علائے امت گونہ جرت میں ذوب گئے کہ کیا ہو گیا۔ حالا نکہ ووابھی تک اصلاحِ عام ونظم خلافت کے ختظر تھے۔ مگر خلافت خامہ میں بدل چی تھی۔ (جس سے سابقہ خلافت بائے علافت کی طرح فتوی وقضا کے ایک مرکز کا سوال ختم ہو چکا تھا)۔ اس افاد کی وجہ علائے کا جتمادہ فقہ اینے مقام پر تدریس وافاء میں مصروف ہو گئے۔

## مكه معظمه مين حضرت ابن عباس كي مندعكم معظمه مين حضرت ابن عباس كي منديكم

ازال جمله .....!

مکہ معظمہ میں-حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے مندِ تدریس سجائی اور بیک وقت تحدیث و تغییر وافیآء ہر سہ علوم پر توجہ فرما ہو گئے۔

## مدينه ميں حضرت عا كشةٌ وائن عمرٌ كى مسندِ علم وفقه

مدینه منوره میں - جناب ام المومنین عائشہ صدیقة اور حضرت عبداللہ بن عمراً دونوں نے دو کام اپنے ذمہ کر لئے ، تدریس حدیث و تعلیم فقد۔ان ہر دو کے اقارب، اولاد ،احفاد ، محبین اور خدام نے ان سے اخذِ فقہ میں مسابقت کی۔

## حضرت ابوہر بریہ گی تحدیث

چوتھے حضرت ابو ہریرہ تھے، جن کے سینے میں حدیث کا علم تمام صحابہ ہے۔
زیادہ تھا۔ وہ لوگوں سے روایت بیان کرتے۔ آپ کے شاگر دوں میں فقہائے مدینہ بھی
ہیں۔ ان کے ماسواحضر ت ابو سعید خدری اور جناب جایر (بن عبد اللہ) بھی درس حدیث
میں مشغول ہوگئے۔

## بصر ه میں حضرت انس وغیرہ

بھر ہ میں – حضرت انس بن مالک و جناب عمر ان بن حصین کی محفل مدیث گرم ہوئی۔

## كوفيه ميں حضرت ابن مسعودٌ وغير ه

کوفہ میں - حضرت براء بن عازبؓ روایت ِ صدیث میں اور جناب عبداللہ بن مسعودؓ کے شاگر دیڈریس فقہ میں منہمک ہو گئے۔

شام میں حضر ت این العاص

شام میں - حضرت عبدالقد بن عمروً بن العاص ، حفر صلا الدرداء اور حضرت ابوامامه بابلی (وغیرهم) نے سروحدیث شرو<sup>ن ف</sup> مانی۔

صحابه كرامٌ نجوم مدايت ہيں

الحاصل تمام اطراف و ممالک اسلامیہ میں کہیں سی بی اور کمیں تابعی افاد ہُ علم میں مصروف ہے ، جن سے مسلمانوں کی احیمی خاصی تعداد اکساب علم میں فیض علم میں مصروف ہے ، جن سے مسلمانوں کی احیمی خاصی تعداد اکساب علم میں فیض یاب ہوئی۔

بمصداق صدیث: اصحابی کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم. (الحدیث) آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، میرے اصحاب کی مثال نجوم فلک ک ہے۔ تم جس سے جاہو کسب ضیاء کر کے اپنی اپنی منزل پر چل سکتے ہو۔

صحابه كرام كانقذم فقه

اوراس لئے ( احسب ارشاد نبوی) - اصحافی کالنجوم - کہ خلیفہ معین ( منصوب یعنی خلفائے اربعہ ) کی فقاہت کو عام فقہائے امت پر شرف تقدم حاصل ہے - جیسا کہ صوفیا میں کسی ایک بزرگ کا نقدم دوسرے صوفی پر مسلم نہیں ، اور جس طرح کہ کسی عام خلیفہ ( غیر منصوب ) کا تقد خلفائے راشدین میں سے کسی ایک کے ہم پلہ نہیں ۔

## اختلاف فنوي

اختلاف اجتهاد کے اسباب

جس کی کٹی وجوہ ہیں۔

الف\_ اصحابِ فنوی کے اختلاف امتحنہ کی وجہ تھے ایک دوسرے مفتی کے فتوی ہے انتقلاف استحنہ کی وجہ تھے ایک دوسرے مفتی کے فتوی پر عدم اطلاع ہے۔

ب۔اگر احیانا کوئی عالم (اپنے فتوئی سے قبل یابعد) دوسر سے عالم سے الہ الہوں ہو پر مطلع بھی ہو گیا ، تو دونوں کے یکجانہ رہنے سے عدم مذاکرہ مافی المسئلہ ناممکن ہو حانے ہے۔

ج۔اوراگر دونوں علائے فتو کی کسی جگہ ایک دوسرے سے ملاقی بھی ہو گئے تو محل و موقع کی عدم مساعدت کی وجہ سے ایک دوسرے کے فتو کی میں شبہ کا ارتفاع محال ہونے ہے۔

## خبر واحد\_روايت مرسل اور صحابه كازمانه تحديث

چربے شارروایات "خبرواحد" کی صورت میں سلملہ بہ سلملہ ایک ہی اوی سے منقول ہو کیں۔ پھر اگر آپ تنج کریں تو واضح ہوگا کہ جن صحابہ ہے احادیث مردی ہیں، ان میں سے بے شاروا سے حضرات ہیں، جو انعقاد خلافت خاصہ کراشدہ سے قبل آسودہ لحد ہو گئے۔ اگر چہ ان کی مرویات کم ہیں، پھر جن صحابہ سے روایت کی بیہ کثرت ہے، ان میں سے اکثر نے خلافت خاصہ راشدہ ختم ہو جانے کے بعد سر وحدیث کثرت ہے، ان میں سے اکثر نے خلافت خاصہ راشدہ ختم ہو جانے کے بعد سر وحدیث کی ابتداء کی۔ پھر ان صحابہ کی روایات میں اکثر الی مرسل حدیث ہیں، (مرسل وہ حدیث ہوں کی سند میں کوئی ایک راوی صحافی یا غیر صحافی کا نام نہ کورنہ ہو) جن میں مدیث ہے جس کی سند میں کوئی ایک راوی صحافی یا غیر صحافی کا نام نہ کورنہ ہو) جن میں میں محافی نے دوسر سے صحافی سے روایت کی ہے۔ اگر چہ سند میں ہر بنا نے اختصار اس محافی کا نام اس نے چھوڑ دیا ہے (جس سے کہ روایت بیان کی جار ہی ہے) - صحافی کی مرسل (روایات بھی) متصل کے تھم میں ہیں۔

## عهدِ فاروقی کی مروبات زیادہ معتضد ہیں

اور صحیح مسلم میں امیر معاویہ کایہ قول منقول ہے:

عليكم من الاحاديث بما كان في زمان عمر بن الخطاب فانه كان يخيف الناس في الله عز و جل .

(امیر معاویہ نے فرمایا)ان احادیث کی روایت واختیار میں کوئی تامل نہ کرو، جو حضرت عمر عن الخطاب کے عمد میں بیان ہو کمیں 'کیونکہ ممروح عام طور پر نوگوں کو اللہ تعالیٰ کے مواخذہ ہے ڈراتے۔

## اجتهاد وتفقه مين صحابه كرام كانقذم

اور حضرت عبدالله بن مسعود كابرار شاويمي صحيح مسلم مين (منقول) ب:

من كان مستناً فليستن بمن قدمات فان الحي لا يومن عليه الفتنة
اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا افضل هذه الامة ابرها
قلوباً و اعمقها علما و اقلها تكلفاً اختارهم الله لصحبة نبية ولاقامة دينه
فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على الرهم وتمسكوا بما استطعتم من
اخلاقهم وسيرهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم . (صحيح مسلم)

جو شخص اعمالِ سنت کے لئے شہادت کا جویا ہے اسے مرحومین نے طریق اعمال پر چلنا چاہئے کیونکہ موجودین کے متعلق نہیں کہا جاسکتا کہ وہ کب سی عملی یا علمی فتنہ مین گھر جائیں۔

اے لوگو! میری مراداس ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں کہ گونا گول فضل امت ہیں ،ان کے دل کہ گونا گول فضل امت ہیں ،ان کے دل بر ائی سے یاک اور علم سے مالا مالیہ جی اور میں کے میں میں کے دوادار نہیں۔ان کی بید بر ائی سے یاک اور علم سے مالا مالیہ جی اور میں میں میں میں میں کے دوادار نہیں۔ان کی بید

مرابع المرابع ا

مزیت کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسمیں بلا فصل اینے نی سے کسب فیضان کا موقع دیا اور اسمیں بیہ توقیق ارزانی ہوئی کہ اسلام کی حدود کو سربلند کریں۔

پس (اے مسلمانو)ان حضرات کے تفضّل کو نظرِ اندازنہ ہونے دو۔ جمال اسکے تفضّل کو نظرِ اندازنہ ہونے دو۔ جمال اسکت ہو سکے ان کی بیروی اپنے لئے ضروری سمجھواوران کے کر داروسیرت کے قالب میں خود کواتارو۔ کیونکہ وہ حضرات راہِ مستقیم پرگامزن تھے۔

اور معلوم ہے کہ حضرت ائن مسعودؓ نے خلافت ذوالنورین (حضرت عثمانؓ) کے زمانہ میں سفر آخرت اختیار فرمایا۔

## درصورتِ تقلید خلفائے راشدین کا تقدم امام شافعیؓ کا فتویٰ

وقال الشافعي اذ اصرنا في التقليد فقول الائمة ابي بكر و عمر و عثمان . قال في القديم وعلى احب الينا مين قول غيرهم .

اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب ہمیں تقلید سے چارہ نہ رہے تو ہمارے لئے امام ایو بحر وامام عمر وامام عثمان مقدم ہیں ،اور اپنے قول قدیم میں فرمایا کہ علی تو ہمارے لئے بہت ہی محبوب ہیں۔

## تمام صحابه عدول مین

تكنته ثانيه

### امير المومنين كي دِفت نظر

امير المومنين حعنرت عمر كي وقت نظر دراحاديث مسائل وآداب امیر المومنین حضرت عمر کی فقاہت پر احاط کرنے سے معلوم ہواکہ آپ کو ( مندر جہ ذیل ) ہر دواقسام کے امتیاز میں بوری دفت نظر حاصل ہے ، یعنی! احاديث مساكل

الف۔ جن احادیث پر مدارشر بعت ہے۔ ب۔ اور جن بر صرف افراد کے اخلاق کی معمیل من ہے۔ (ان دونول) كافرق آب سے واضح بے ) اور آپ كى اس خصوميت كا بتيج بي ہے کہ آپ سے الی روایات کمتر منقول ہیں۔

#### احاديث شاكل واخلاق

الف۔ جن میں انخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے شائل کا سرایا ہے۔ ب۔ اور جن میں (صرف) سنن زوائدور لیاس وآداب کا تذکرہ ہے۔ بایں دو سبب کہ

1۔ ان روایات پر شریعت کا مدار تو ہے نہیں اس لئے ان میں تو غل کی وجہ ے یہ نظر و تفاکہ مباد اوواحادیث جن کا تعلق اصل شر انع کی جائے صرف سنن زوائد (متبت) سے بان احادیث کی ہم بلہ مجھ لی جائیں ، جن یا اسل شیعت کامدارے۔

بسرہ ان احادیث ( بینی سنن زوا کد) میں تو غل ہے۔ انگراہی تھا کہ کہیں مسلمان ان میں منہمک ہو کر ان احادیث ہے ہے اعتنائی نہ بر نے لگیں جن پر شر کیجات کا انحصار ہے۔ (اور راقم مترجم کتاہے کہ ابیا ہی ہوا، اور مسلمان متحبات میں انھی قدر ذویے کہ احکام شرائع کوانہوں نے "بڑے برول" کے لئے چھوڑ دیا۔

## اميرالمومنين حضرت عمرتكي قلت روايت كادوسراسب

آپ کے عمدِ خلافت میں بے شار ایسے حضر ات موجود تھے جوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضانِ صحبت سے براہِ راست مستفیض ہے۔ بدیں سبب ان حضرات کے حضور روایت کی احتیاج ہی نہ تھی۔

## حضرت عمریکی قلت ِروایت کی ہدایت کے معنیٰ بروايت سنن وارمى-

عن قرظة قال بعث عمر بن الخطاب رهطاً من الانصار الى الكوفة فبعثني معهم فجعل يمشي حتى اتي ضرار و ضرار مآءٌ في طريق مكة فجعل ينفض الغبار عن رجليه ثم قال انكم تاتون الكوفة فتاتون قوماً لهم ازيزٌ بالقران فياتونكم فيقولون قدم اصحاب محمد، فياتونكم فيسئالونكم عن الحديث فاقلواالروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم · وانا شريككم . قال ابو محمد وهو الدارمي معناه الحديث عن ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس السنن والفرائض.

حضرت قرظه (صحافی انصاری) فرمات بیر المیم المومنین عمرٌ من الخطاب نے انصار کی جس جماعت کو کو فیہ بھیجا، میں بھی اس جماعت کے ہم اہ تھا۔ حضرت عمر ً

فقه عمرً

5 per com

ہمارے ساتھ پاپیادہ کی رہے تھے۔ مقام ضرار میں جو گد المعظمہ کی راہ پرہے، پنیج تو آپ نے اپنے پاؤل غبار سے صاف کرنے کے بعد فرمایا (اے دو ستو) آپ لوگ کو فہ تشریف لے جارہے ہیں۔ وہاں ایسے مسلمان بھی ہیں جوہوں کی رفت اور سوز کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یہ لوگ جب سین گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تشریف لائے ہیں تو دوڑے ہوئے آئیں گے اور آپ حضرات سے حدیثیں دریافت کریں گے۔ گرآپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات حدیثیں دریافت کریں گے۔ گرآپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات قلیل تعداد میں بیان کرناور اس معاطے میں مجھے بھی اپناشر یک سمجھنا۔

ایو محمد دارمی (صاحب سنن) فرماتے ہیں حضرت عمر ہے اس قول کے معنی یہ بین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جوجو حوادث و قوع میں آئے، وہ لوگ آپ حضر ات سے ان کے سانے کی در خواست کریں گے۔ (یہ واقعات کم بیان کرنا) نہ یہ کہ حضرت عمر طامفہوم احادیث سنن و فرائض سے تھا۔ تقلیل روایت کی تو جیہہ شاہ ولی اللہ کے الفاظ میں

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، گرمیرے نزدیک اس حدیث کی یہ توجیہات ہیں۔
الف۔ لفظ اقلو الحدیث ہے مرادوہ حدیث ہیں ہیں جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اطوار (شاکل) وعادات پر شمل ہے، جن کا حدود وشر الع ہے واسط نہیں۔
ب۔ لفظ اقلو الحدیث الی احادیث کا مورد ہے جن میں راوی کے حفظ، انقان ، اجتماد اور طریق اداکے ساتھ اس کے ظن و شخین کو بھی و خل ہے۔
اور اس طرح امیر المومنین حضرت عمر شے دعاؤں کی معینہ توقیت واسیاب

اور اسی طرح امیر المو مین عظرت عمر سے دعاؤں کی معینہ کو قیت واسباب محرکات (دیہ) کی معینہ کو قیت واسباب محرکات (دیہ) کی روایات میں بھی تقلیل ہے .... محویا کہ اس معالم میں آپ کے نزد کیا۔ نفس التجاو توجہ الی اللہ مانداز توکل و شکر والحات ہی دعا کا مفہوم ہیں۔

#### جیساکہ ابود اؤمیں میہ صدیث ہے:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكل طعاماً ثم قال الله عليه وسلم قال من الكل طعاماً ثم قال الحمد الله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفرله ما تقدم من ذنبه ومن لبس ثوباً فقال الحمد الله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفرله ما تقدم من ذنبه وما تاخر.

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے کھانے کے بعد بایں الفاظ ادائے شکر کیا کہ میں اس ذات الالہ کی تعریف کرتا ہوں، جس نے مجھے یہ طعام میری سعی و جمد کے بغیر عنایت فرمایا، تواس شخص کے سابقہ معاصی پر قلم عفو سے خط تھینے دیا گیا۔ اور جس کسی نے لباس پہن کریہ الفاظ حمد زبان سے ادا کئے کہ تمام تعریفات اس ذات الالہ کو سز اوار میں جس نے میری کو شش و تلاش کے بغیر مجھے یہ نعمر یفات اس ذات الالہ کو سز اوار میں جس نے میری کو شش و تلاش کے بغیر مجھے یہ نعمت عطافر مائی، تواس کے سابقہ گنا ہول کے ساتھ بعد کے معاصی بھی نظر انداز کر ویے جاتے ہیں۔

#### حضرت عمرا کے سامنے مدار افضلیت غایت ہے

پی گویاکہ فاروق اعظم نے اس حدیث کے مطابق اسیاب کی بجائے مسبب (غایت الغایات) کو "مدار افغیلت" سمجھا ،نہ کہ صرف ان کلماتِ مبارکہ ہی کو ..... لیعنی ان کلمات (ند کور و در حدیث بالا) کی تشری خصوصیہ (لیعنی نفس و مفہوم کلمات) "ابرار" کے لئے ہے ،اور شریعت کا اصل مفہوم واصول و فشاسابقین کے لئے۔ فقلا